

مور ۱۳۵۱ گور مرسمسرس



سيالولاعلمعطعك

# فهرست

| نام:                         |
|------------------------------|
| زمانه نزول:                  |
| تاریخی پس منظر:              |
| موضوع اور مباحث: 17          |
| ر <b>كو</b> ١۶               |
| ر <b>كو</b> ٢۶               |
| ركوع<br>دكوع<br>دكوع<br>دكوع |
| ركوع ٢                       |
| ر <b>كوء</b> ه               |
| ر <b>كو</b> ع۲               |
| ر <b>كو</b> ء،               |
| د <b>کو</b> ۹۶               |
| ر <b>كو</b> ع٩               |

#### نام:

پانچویں رکوع کی پہلی آیت اَللهُ نُورُ السَّلوٰتِ وَالْاَرْضِ سے ماخوذہے۔

#### زمانه نزول:

یہ امر متفق علیہ ہے کہ بیہ سورت غزوہ بنی المُصْطَلِق کے بعد نازل ہوئی ہے۔خود قر آن کے بیان سے ظاہر ہو تاہے کہ اس کانزول واقعہ اِفک کے سلسلے میں ہواہے (جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ دوسرے اور تیسرے ر کوع میں آیا ہے ) اور وہ تمام معتبر روایات کی روسے غزوہ بنی المُصْطَلِق کے سفر میں پیش آیا تھا۔ لیکن اختلاف اس امر میں ہے کہ آیا یہ غزوہ 5 ہجری میں غزوہ اَحزاب سے پہلے ہوا تھایا 6ھ میں غزوہ احزاب کے بعد۔ اصل واقعہ کیا ہے ، اس کی شخفیق اس لیے ضروری ہے کہ پر دے کے احکام قر آن مجید کی دو ہی سور توں میں آئے ہیں ، ایک بیہ سورت ، دوسری سورہ احزاب جس کا نزول بالا تفاق غزوہ احزاب کے موقع پر ہواہے۔اب اگر غزوہ احزاب پہلے ہو تواس کے معنی بیر ہی کہ پر دھے کے احکام کی ابتداان ہدایات سے ہوئی جو سورہ احزاب میں وار دہوئی ہیں ، اور جنمیل ان احکام سے ہوئی جو اس سورت میں آئے ہیں۔ اور اگر غزوہ بنی المُصْطَلِق پہلے ہو تو احکام کی ترتیب الٹ جاتی ہے اور آغاز سورہ نور سے مان کر جمکیل سورہ احزاب والے احکام پر ماننی پڑتی ہے۔ اس طرح اس حکمت تشریعے کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے جو احکام حجاب میں یائی جاتی ہے۔اسی غرض کے لیے ہم آگے بڑھنے سے پہلے زمانہ نزول کی شخفیق کرلیناضر وری سمجھتے ہیں۔ ابن سعد کُابیان ہے کہ غزوہ بنی المُصْطَلِق شعبان 5 ہجری میں پیش آیااور پھر ذی القعدہ 5ھ میں غزوہ احزاب (یا غزوہ خندق) واقع ہوا۔ اس کی تائید میں سب سے بڑی شہادت بیے ہے کہ واقعہ افک کے سلسلے میں حضرت عائشہ سے جو روایات مروی ہیں ان میں سے بعض میں حضرت سعد ٹبن عیادہ اور سعد ٹبن معاذ کے

جھگڑے کا ذکر آتا ہے،اور تمام معتبر روایات کی روسے حضرت سعد بن معاذ کا انتقال غزوہ بن قریظہ میں ہوا تھاجس کازمانہ واقع غزوہ احزاب کے متصلاً بعدہے، لہٰذا6ھ میں ان کے موجو د ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ دوسری طرف محدین اسحاق کابیان ہے کہ غزوہ احزاب شوال 5ھ کا واقعہ ہے اور غزوہ بنی المُصْطَلِق شعبان 6 ھ کا۔اس کی تائیدوہ کثیر التعداد معتبر روایات کرتی ہیں جواس سلسلہ میں حضرت عائشہ اور دوسرے لو گوں سے مروی ہیں۔ ان سے معلوم ہو تاہے کہ واقعہ افک سے پہلے احکام حجاب نازل ہو چکے تھے ، اور وہ سورہ احزاب میں پائے جاتے ہیں۔ ان سے بیہ بھی معلوم ہو تاہے کہ اس وقت حضرت زینب ؓ سے نبی صَلَّالْتَیْمٌ کا نکاح ہو چکا تھا، اور وہ غزوہ احزاب کے بعد ذی القعدہ 5ھ کا واقعہ ہے اور سورہ احزاب میں اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ علاوہ بریں ان روایات سے بیہ بھی معلوم ہو تاہے کہ حضرت زینب کی بہن حمٰنَہ بنت جحش نے حضرت عائشہ پر تہمت لگانے میں محض اس وجہ سے حصہ لیا تھا کہ حضرت عائشہ ان کی بہن کی سو کن تھیں ، اور ظاہر ہے کہ بہن کی سوکن کے خلاف اس طرح کے جذبات پیدا ہونے کے لیے سو کنایے کارشتہ شروع ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ مدت در کار ہوتی ہے۔ یہ سب شہاد تیں ابن اسحاق کی روایت کو مضبوط کر دیتی ہیں۔ اس روایت کو قبول کرنے میں صرف بیہ چیز مانع ہوتی ہے کہ واقعہ افک کے زمانے میں حضرت سعد ٌبن معاذ کی موجود گی کا ذکر آیا ہے۔ مگر اس مشکل کو جو چیز رفع کر دیتی ہے وہ بیر ہے کہ اس واقعہ کے متعلق حضرت عائشہ سے جوروایات مروی ہیں ان میں سے بعض میں حضرت سعد ؓ دبن معاذ کاذ کرہے اور بعض میں ان کے بجائے حضرت اُسَیرٌ بن مُضَیر کا۔ اور بیہ دوسری روایت ان دوسرے وا قعات کے ساتھ بوری طرح مطابق ہو جاتی ہے جو اس سلسلے میں خو د حضرت عائشہ "ہی سے مر وی ہیں۔ ورنہ محض سعد اُدین معاذ کے زمانہ حیات سے مطابق کرنے کی خاطر اگر غزوہ بنی المصطلِق اور قصہ اِفک کو غزوہ احزاب و قریظہ سے پہلے کے واقعات مان لیاجائے تواس پیچید گی کا کوئی حل نہیں ملتا کہ پھر آیت حجاب کا نزول اور نکاح زینبٹ کا واقعہ اس سے بھی

پہلے بیش آنا چاہیے، حالانکہ قر آن اور کثیر التعداد روایات صحیحہ، دونوں اس پر شاہد ہیں کہ نکاح زینب اُور عظم حجاب احزاب و قرئظہ کے بعد کے واقعات ہیں۔ اسی بنا پر ابن حزم اور ابن قیم اور بعض دوسرے محققین نے محد بن اسحق کی روایت ہی کو صحیح قرار دیاہے، اور ہم بھی اس کی صحیح سبجھتے ہیں۔

## تاریخی پس منظر:

اب بیہ تحقیق ہو جانے کے بعد کہ سورہ نور 6 ہجری کے نصف آخر میں سورہ احزاب کے کئی مہینے جا بعد نازل ہو کی ہے ، ہمیں ان حالات پر ایک نگاہ ڈال لین چاہیے جن میں اس کا نزول ہوا۔

جنگ بدرکی فتح سے عرب میں تحریک اسلامی کا جوع وج شروع ہوا تھاوہ غزوہ خندق تک پہنچتے بہنچتے اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ مشرکین، یہود، منافقین اور متر بھیین، سب ہی یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اس نو خیز طاقت کو محض ہتھیاروں اور فوجوں کے بل پر شکست نہیں دی جاستی۔ جنگ خندق میں ہ لوگ متحد ہو کر 10 ہزار فوج کے ساتھ مدینے پرچڑھ آئے تھے، مگرایک مہننے تک سرمارنے کے بعد آخر کارناکام ہو کر چلے گئے اور ان کے جاتے ہیں نبی منگائی کی الاعلان فرمادیا تھالن تغزو کم قریش بعد عامکم لھزا، ولکنکم تغزو نکھم (ابن ہشام، جلد 3 6 6 6)، "اس سال بعد اب قریش تم پرچڑھائی نہیں کریں گے بلکہ تم ان پر چڑھائی کروگے۔ چڑھائی کروگے۔

یہ گویااس امر کا اعلان تھا کہ مخالف اسلام طاقتوں کی قوت اقدام ختم ہو چکی ہے، اب اسلام بچاؤ کی نہیں بلکہ اقدام کی لڑائی لڑے گااور کفر کو اقدام کے بجائے بچاؤ کی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ یہ حالات کا بالکل صحیح جائزہ تھا جسے دوسر افریق بھی اچھی طرح محسوس کر رہاتھا۔

اسلام کے اس روز افزوں عروج کی اصل وجہ مسلمانوں کی تعداد نہ تھی۔ بدر سے خندق تک ہر لڑائی میں کفار ان سے کئی گئی زیادہ قوت لے کر آئے تھے، اور مر دم شاری کے لحاظ ہے بھی مسلمان اس وفت تک عرب میں بیشکل 10 / 1 فی صدبی ہے۔ اس عروج کی وجہ مسلمانوں کے اسلحہ کی برتری بھی نہ تھی۔ ہر طرح کے سازوسامان میں کفار بی کا پلہ بھاری تھا۔ معاثی طاقت اور انژور سوخ کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کا ان سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ ان کے پاس تمام عرب کے معاشی وسائل تھے ، اور مسلمان بھو کوں مررہ کا ان سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ ان کے پاس تمام عرب کے معاشی وسائل تھے ، اور مسلمان ایک نے دین کی دعوت سے۔ ان کی پشت پر تمام عرب کے مشرک اور اہل کتاب قبائل تھے ، اور مسلمان ایک نے دین کی دعوت دے کر قدیم نظام کے سارے حامیوں کی جمد ردیاں کھو چکے تھے۔ ان حالات میں جو چیز مسلمانوں کو بر ابر آگے بڑھائے لیے جارہی تھی، وہ در اصل مسلمانوں کی اخلاقی برتری تھی جے تمام دشمنان اسلام خود بھی محسوس کر رہے تھے۔ ایک طرف وہ دیکھتے تھے کہ نبی مثانی اُٹر آر ہا محسوس کر رہے تھے۔ ایک طرف وہ دیکھتے تھے کہ نبی مثان ایس جن جن کی طہارت و پاکیزگی اور مصابہ کرام گے بے داغ سیر تیں ہیں جن کی طہارت و پاکیزگی اور مضبوطی دلوں کو مسخر کرتی چلی جارہی ہے۔ اور دوسری طرف انہیں صاف نظر آر ہا تھا کہ انفرادی واجماعی اخلاق کی طہارت نے مشرکین اور یہود کا ڈھیلا نظام جماعت امن اور جنگ دونوں حالتوں میں شکست کھاتا دیا ہے۔

کمینہ خصلت او گوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ جب وہ دوسرے کی خوبیاں اور اپنی کمزوریاں صریح طور پر دیھے لیتے ہیں، اور یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اسے بڑھار ہی ہیں اور ان کی اپنی کمزوریاں انہیں گرار ہی ہیں، اور ایہ فکر ماحق نہیں ہوتی کہ اپنی کمزوریاں اسے بڑھار ہی ہیں اور اس کی خوبیاں اخذ کریں، بلکہ وہ اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ جس طرح بھی ہوسکے اس کے اندر بھی اپنے ہی جیسی برائیاں پیدا کر دیں، اور یہ نہ ہوسکے تو کم از کم اس کے اوپر خوب گندگی اچھالیں تا کہ دنیا کو اس کی خوبیاں بے داغ نظر نہ آئیں۔ یہی ذہنیت تھی جس نے اس مرطے پر دشانان اسلام کی سرگر میوں کا رخ جنگی کار روائیوں سے ہٹا کر رذیلانہ حملوں اور داخلہ فتنہ انگیزیوں کی طرف بھیر دیا۔ اور چونکہ یہ خد مت باہر کے دشمنوں کی بہ نسبت خود مسلمانوں کے داخلہ فتنہ انگیزیوں کی طرف بھیر دیا۔ اور چونکہ یہ خد مت باہر کے دشمنوں کی بہ نسبت خود مسلمانوں کے

# نقشه غزوه بني المضطلق

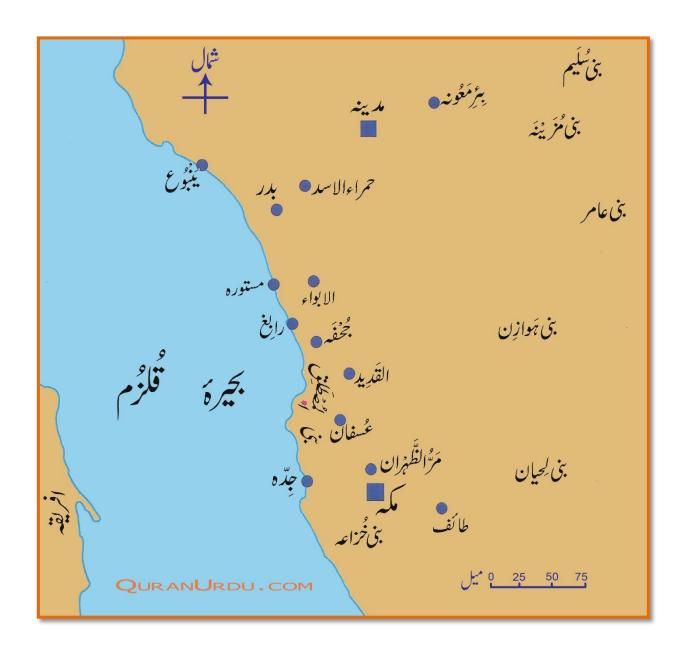

اندر کے منافقین زیادہ اچھی طرح انجام دے سکتے تھے،اس لیے بلارادہ یا بلا ارادہ طریق کاریہ قرار پایا کہ مدینہ کے منافقین اندر سے فتنے اٹھائیں اور یہود و مشر کین باہر سے ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔

اس نئی تدبیر کاپہلا ظہور ذی القعدہ 5 ھ میں ہواجب کہ نبی مُثَّالِیُّتُمْ نے عرب سے تَبنیَت (دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانا اور خاندان میں اسے بالکل صُلبی بیٹے کی حیثیت دے دینا۔ ) کی جاہلانہ رسم کا خاتمہ کرنے کے لیے خود اپنے متبنی (زید بن حارثہ) کی مطلّقہ بیوی (زینب ؓ بنت جش) سے نکاح کیا۔ اس موقع پر مدینے کے منافقین پر و پیگنڈا کا ایک طوفان عظیم لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر سے یہود و مشر کین نے بھی ان کی آواز میں آواز ملا کر افتر ایر دازیاں شروع کر دیں۔انہوں نے عجیب عجیب قصے گھڑ گھڑ کر پھیلا دیے کہ محمد (سَلَّاتُنْیَا مِیْ) کس طرح اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئے ، اور کس طرح بیٹے کو ان کی عشق کا علم ہوا اور وہ طلاق دے کر ہیوی سے دست بر دار ہو گیا، اور پھر کس طرح انہوں نے خو د اپنی بہو سے بیاہ کر لیا۔ یہ قصے اس کثرت سے پھیلائے گئے کہ مسلمان تک ان کے اثرات سے نہ نیج سکے۔ چنانچہ محد ثین اور مفسرین کے ایک گروہ نے حضرت زینب اور زید کے متعلق جوروایتیں نقل کی ہیں ان میں آج تک ان من گھڑت قصوں کے اجزایائے جاتے ہیں اور مستشر قین مغرب ان کوخوب نمک مرچ لگا کر اپنی کتابوں میں پیش کرتے ہیں۔ حالا نکہ حضرت زینب شنبی صَلَّالِیْکِیِّم کی حقیقی پھو پھی (اُمَیمہ بنت عبد المطلب) کی صاحبزادی تھیں بچین سے جوانی تک ان کی ساری عمر حضور سَلَّاتُیْتِم کی آنکھوں کے سامنے گزری تھی،ان کو اتفا قاًا یک روز دیکھے لینے اور معاذ اللہ ان پر عاشق ہو جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ پھر اس واقعہ سے ایک ہی سال پہلے نبی مَنَّالْیُّیِمِّم نے خود ان کو مجبور کر کے حضرت زید سے ان کی شادی کی تھی۔ ان کے بھائی عبداللّٰہ بن حجش اس شادی سے ناراض تھے۔خود حضرت زینب ؓ اس پر راضی نہ تھیں ، کیونکہ ایک آزاد کر دہ

غلام کی ہیوی بننا قریش کے شریف ترین گھرانے کی بیٹی طبعاً قبول نہ کر سکتی تھی۔ گرنبی سکی آپیں حکماً اس لیے کہ مسلمانوں میں معاشر تی مساوات قائم کرنے کی ابتداخود اپنے خاندان سے کریں، نہیں حکماً اس پر راضی کیا تھا۔ یہ ساری باتیں دوست اور دشمن سب کو معلوم تھیں، اور یہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہ تھا کہ حضرت زینب گااحساس فخر نسبی ہی وہ اصل وجہ تھی جس کی بنا پر ان کا اور زید بن حارثہ کا نباہ نہ ہو سکا اور آخر کار طلاق تک نوبت پہنچی۔ گر اس کے باوجو دبے شرم افتر اپر وازوں نے نبی سکی پیٹر اپنارنگ دکھارہا ہے۔

ال کا نے اور ان کو اس کشرت سے رواج دیا کہ آج تک انکا یہ پر و پیگیٹر ااپنارنگ دکھارہا ہے۔

اس کے بعد دوسر احملہ غزوہ بنی المُصطلِق کے موقع پر کیا گیا، اور یہ پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا۔

اس کے بعد دوسر احملہ غزوہ بنی المُصطلِق کے موقع پر کیا گیا، اور یہ پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا۔

بنی المُصطلِق قبیلہ بنی خزاعہ کی ایک شاخ تھی جو ساحل بحر احمر پر جدے اور رابع کے در میان قدید کے بنی المُصطلِق کے دو میان قدید کے علی قبلے نے وقع عملوم ہو علاقے میں رہتی تھی۔ اس کی صحیح جائے و قوع معلوم ہو مناسبت سے احادیث میں اس مہم کا نام غزوہ رُ رَیسی بھی آ یا ہے۔ نقشے سے اس کی صحیح جائے و قوع معلوم ہو سکتی ہے۔

شعبان 6 ھ میں نبی سکی تیاریاں کر رہے ہیں اور دوسرے قبان 6 ھیں۔ یہ اطلاع پاتے ہی آپ سکی تیاریاں کر رہے ہیں اور دوسرے قبائل کو بھی جمع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اطلاع پاتے ہی آپ سکی تیاریاں کر ایک لشکر لے کر ان کی طرف روانہ ہو گئے تا کہ فتنے کے سر اٹھانے سے پہلے ہی اسے کچل دیا جائے۔ اس مہم میں عبد اللہ بن اُبی بھی منافقوں کی ایک بڑی تعداد لے کر آپ کے ساتھ ہو گیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس سے پہلے کسی جنگ میں منافقوں کی ایک بڑی تعداد لے کر آپ کے ساتھ ہو گیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس سے پہلے کسی جنگ میں منافقوں کی ایک بڑی تعداد کے کر آپ کے ساتھ ہو گیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس سے پہلے کسی جنگ میں منافقوں کی ایک بڑی تعداد کے کر آپ کے ساتھ ہو گیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس سے پہلے کسی جنگ میں منافقوں کی ایک بڑی تعداد کے کو بعد پورے قبلے کو مال اسباب سمیت گر فتار کر لیا۔ اس مہم اچانک دشمن کو جالیا۔ اور تھوڑی سی ردو خور د کے بعد پورے قبلے کو مال اسباب سمیت گر فتار کر لیا۔ اس مہم سے فارغ ہو کر بھی مریسیع ہی پر لشکر اسلام پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ ایک روز حضرت عمر شکے ایک ملازم سے فارغ ہو کر بھی مریسیع ہی پر لشکر اسلام پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ ایک روز حضرت عمر شکے ایک ملازم

(جَہُجاہ بن مسعود غفاری) اور قبیلہ خزرج کے ایک حلیف (سِنان بن دَبر جُہنِی) کے در میان یانی پر جھگڑا ہو گیا۔ ایک نے انصار کو بکارا۔ دوسرے نے مہاجرین کو آواز دی۔ لوگ دونوں طرف سے جمع ہو گئے اور معاملہ رفع دفع کر دیا گیا۔ لیکن عبد اللہ بن اُبی نے جو انصار قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا، بات کا بتنگر بنادیا۔ اس نے انصار کو بیہ کہہ کر بھڑ کاناشر وع کیا کہ '' بیہ مہاجرین ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں اور ہمارے حریف بن بیٹے ہیں۔ ہماری اور ان قریشی کنگلوں کی مثال ایسی ہے کہ کتے کویال تا کہ تحجمی کو بھنجوڑ کھائے۔ یہ سب کچھ تمہاراا پنا کیا د ھر اہے۔تم لو گوں نے خو د ہی انہیں لا کر اپنے ہاں بسایا ہے اور ان کو اپنے مال و جائد اد میں حصہ دار بنایا ہے۔ آج اگرتم ان سے ہاتھ تھینج لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں''۔ پھر اس نے قشم کھا کر کہا کہ'' مدینے واپس پہنچنے کے بعد جو ہم میں سے عزت والا ہے وہ ذلیل لو گوں کو نکال باہر کر دے (سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کا یہ قول نقل فرمایا ہے) گا''۔ اس کی ان باتوں کی اطلاع جب نبی صَلَّا لَیْمِیْمُ کو بہنچی تو حضرت عمرانے مشورہ دیا کہ اس شخص کو قتل کرا دینا چاہیے۔ مگر حضور صَلَّالِیْکِمِّ نے فرمایا فکیف یا عہر اذا تحدث الناس ان محمد ایقتل اصحابه (عمر، ونیاکیا کے گی محمد سَمَّالتَّیْنِ خود اینے ہی ساتھیوں کو قتل کررہا ہے )۔ پھر آپ سَلَیٰ ﷺ نے فوراً ہی اس مقام سے کوچ کر تھم دے دیا اور دوسرے دن دوپہر تک کسی جگہ پڑاؤنہ کیا، تا کہ لوگ خوب تھک جائیں اور کسی کو بیٹھ کرچہ میگو ئیاں کرنے اور سننے کی مہلت نہ ملے۔ راستے میں اُسید اُبن حضیر نے عرض کیا" یا نبی صَلَّالِیًا اللہ، آج آپ نے اپنے معمول کے خلاف ناوفت کوچ کا حکم دے دیا؟" آپ مَنَّالِیْ مِیْ نے جواب دیا۔ "تم نے سنا نہیں کہ تمہارے صاحب نے کیا باتیں کی ہیں"۔ انہوں نے یو چھا'' کون صاحب؟'' آپ مَنَّالِثَیْمِ نے فرمایا''عبد اللہ بن اُبی ''۔ انہوں نے عرض کیا'' یار سول اللہ صَمَّالِعُيْرِ ، اس شخص سے رعایت فرماییے ، آب صَمَّالِعُیْرِ جب مدینے تشریف لائے ہیں تو ہم لوگ اس اپنابا دشاہ

بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے اور اس کے لیے تاج تیار ہو رہاتھا۔ آپ سَلَّاتُیَا ُم کی آمد سے اس کا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا۔اسی کی جلن وہ نکال رہاہے"۔

یہ شوشہ ابھی تازہ ہی تھا کہ اسی سفر میں اس نے ایک اور خطرناک فتنہ اٹھا دیا، اور فتنہ بھی ایسا کہ اگر نبی منگانگیا اور آپ سکانگیا کے جاں نار صحابہ ممال درجہ ضبط و تخل اور حکمت و دانائی سے کام نہ لیتے و مدینے کی نو خیز مسلم سوسائٹی میں سخت خانہ جنگی برپاہو جاتی۔ یہ حضرت عائشہ پر تہمت کا فتنہ تھا۔ اس کا واقعہ خو د ان ہی کی زبان سے سنیے جس سے بوری صورت حال سامنے آ جائے گی۔ بھی نیج میں جو امور تشر سے طلب ہوں گے انہیں ہم دو سری معتبر روایات کی مدد سے قوسین میں بڑھاتے جائیں گے تا کہ جناب صدیقہ کے تسلسل بیان میں خلل نہ واقعہ وہ۔ فرماتی ہیں :

"رسول الله مَنَّالِقَيْمُ كَا قاعدہ تھا كہ جب آپ مَنَّاقَيْمُ سفر پر جانے لگتے تو قرعہ ڈال كر فيصلہ فرماتے كہ آپ مَنَّالِقَيْمُ مَنْ لِي جائے لئے تو قرعہ ڈال كر فيصلہ فرماتے كہ آپ مَنَّالِقَيْمُ كَى بيويوں مِيں سے كون آپ مَنَّاقِيْمُ كَ ساتھ جائے أغزوہ نبى المُصْطَلِق كے موقع پر قرعہ ميرے نام نكلااور مِيں آپ مَنَّالِقَيْمُ كے ساتھ گئے۔واپسى پر جب ہم مدینے کے قریب تھے،ایک منزل پر رات کے وقت نكلااور مِيں آپ مَنَّالِقَيْمُ كے ساتھ گئے۔واپسى پر جب ہم مدینے کے قریب تھے،ایک منزل پر رات کے وقت

1 اس قرعہ اندازی کی نوعیت لاٹری کی سی نہ تھی۔ در اصل تمام بیویوں کے حقوق بر ابر کے تھے۔ ان میں سے کسی کو کسی پرتر جیج دینے کی کوئی معقول وجہ نہ تھی۔ اب اگر نبی مظافیق خود کسی کو انتخاب کرتے تو دو سری بیویوں کی دل شکنی ہوتی ، اور ان میں باہم رشک ور قابت پیدا ہونے کے لیے بھی بیر ایک محرک بن جاتا۔ اس لیے آپ مظافیق قرعہ اندازی سے اس کا فیصلہ فرماتے تھے۔ شریعت میں قرعہ اندازی الیی ہی سور توں کے لیے آپ مظافیق قرعہ اندازی سے اس کا فیصلہ فرماتے تھے۔ شریعت میں قرعہ اندازی الیی ہی سور توں کے لیے ہے جب کہ چند آدمیوں کا جائز حق بالکل بر ابر ہو ، اور کسی کو کسی پرتر جیج دینے کے لیے کوئی معقول وجہ موجود نہ ہو ، مگر حق کسی ایک ہی کو دیا جاسکتا ہو۔

رسول الله منگافید آن پڑاؤ کیا، اور بھی رات کا پچھ حصہ باتی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئ، اور جب پلٹنے گی تو قیام گاہ کے قریب پہنچ کر جھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار لوٹ کر کہیں گر پڑا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئ، اور اسنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت اپنے ہودے میں بیٹے جاتی تھی اور چار آدمی اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ ہم عور تیں اس زمانے میں غذا کی کی کے سبب سے بہت ہلکی پھلکی تھیں۔ میر اہودہ اٹھاتے وقت لوگوں کو بیع محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں۔ وہ بے خبری میں خالی ہودہ اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے۔ میں محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں۔ وہ بے خبری میں خالی ہودہ اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے۔ میں جن ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ آخر اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جاکر جب یہ لوگ مجھ نہ پائیں گے توخود ہی ڈھونڈ تے ہوئے آجائیں گے۔ اسی حالت میں مجھ کو نیند آگی۔ صبح کے وقت سفوال بن معظل سُکمی اس جگہ سے گزرے جہاں میں سور ہی تھی اور جھے دیکھتے ہیں بچپان گئے، کیونکہ پر دے کا حکم آنے سے بہلے وہ مجھے بار ہاد کھے چکے تھے۔ (یہ صاحب بدری صحابیوں میں سے تھے۔ ان کو صبح پر دے کا حکم آنے سے بہلے وہ مجھے بار ہاد کھے چکے تھے۔ (یہ صاحب بدری صحابیوں میں سے تھے۔ ان کو صبح پر دے کا حکم آنے سے بہلے وہ کہتے بار ہاد کھے چکے تھے۔ (یہ صاحب بدری صحابیوں میں سے تھے۔ ان کو صبح پر دے کا حکم آنے نے اس لیے یہ بھی لشکر گاہ میں کہیں پڑے سوتے رہ گئے تھے اور اب اٹھ کر

<sup>2</sup> ابوداؤد اور دوسری کتب سنن میں بیہ ذکر آتا ہے کہ ان کی بیوی نے نبی مَثَالِیّا بِیْمْ سے ان کی شکایت کی تھی کہ یہ کبھی صبح کی نماز وقت پر نہیں پڑھتے۔ انہوں نے عذر پیش کیا کہ یارسول مَثَالِیّا ہِمْ اللّٰہ بیہ میر اخاندانی عیب ہے ، دیر تک سوتے رہنے کی اس کمزوری کو میں کسی طرح دور نہیں کر سکتا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اچھا جب آنکھ کھلے نماز ادا کر لیا کرو۔ بعض محد ثین نے ان کے قافلے سے بیچھے رہ جانے کی وجہ بیان کی ہے۔ مگر بعض دو سرے محد ثین اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مَثَالِیْا ہُمْ نے ان کو اس خدمت پر مقرر کیا تھا کہ رات کے اند ھیرے میں کوچ کرنے کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو صبح اسے تلاش کر کے لیتے آئیں۔

کے لیتے آئیں۔

مدینے جارہے تھے) مجھے دیکھ کرانہوں نے اونٹ روک لیااور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا اِنّا بِلّٰہِ وَانّا کَا لِلّٰہِ وَانّا کَا لَا لِلّٰہِ مَا لَا لِلّٰہِ اَلَٰہِ اَلٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ ال

(دوسری روایات میں آیاہے کہ جس وقت صفوان کے اونٹ پر حضرت عائشہ شاشکر گاہ میں پہنچیں اور معلوم ہوا کہ آپ اس طرح پیچھے جھوٹ گئی تھیں اسی وقت عبداللہ بن ابی پکاراٹھا کہ "خدا کی قشم یہ نج کر نہیں آئی ہے، لو دیکھو، تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گزاری اور اب وہ اسے علانیہ لیے چلا آرہاہے )

" مدینے پہنچ کر میں بہار ہو گئی اور ایک مہینے کے قریب پانگ پر پڑی رہی۔ شہر میں اس بہتان کی خبریں اُڑر ہی تخصیں، رسول اللہ صَّالِمَا لِیْمَا کُلُوں تک بھی بات پہنچ چکی تھی، مگر مجھے بچھ پنۃ نہ تھا۔ البتہ جو چیز مجھے تھئی تھی وہ یہ کہ رسول سَّلُما لَیْمَا کُلُوں تک مو بات بہنچ چکی تھی۔ مَلَائِلُمْ آپ تھی وہ یہ کہ رسول سَّلُما لَیْمَا کُلُم نَّمَا وہ بھر وہ الوں سے یہ پوچھ کررہ جاتے: کیف تیکم (کیسی ہیں یہ؟)۔ خود مجھ سے کوئی کلام نہ کرتے۔ اس سے مجھے شبہ ہو تا کہ کوئی بات ہے ضرور۔ آخر آپ سے اجازت لے کرمیں اپنی ماں کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری تیار داری اچھی طرح کر سکیں۔

ا یک روز رات کے وقت حجت کے لیے میں مدینے کے باہر گئی۔اس وقت تک ہمارے گھروں میں یہ بیت الخلانہ تھے اور ہم لوگ جنگل ہی جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ مسلّطے بن اُثاثہ کی ماں بھی تھیں جو میرے والد کی خالہ زاد بہن تھیں۔( دوسری روایات سے معلوم ہو تاہے کہ اس پورے خاندان کی کفالت حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ذمے لے رکھی تھی، مگر اس احسان کے باوجو د مشکط جھی ان لو گوں میں شریک ہو گئے تھے جو حضرت عائشہ کے خلاف اس بہتان کو پھیلارہے تھے )۔ راستے میں ان کو ٹھو کر لگی اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلاغارت ہو مسطح۔ میں نے کہ اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کو ستی ہو ، اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیاہے۔انہوں نے کہا'' بٹیا، کیا تجھے اس کی باتوں کی کچھ خبر نہیں؟ پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ افتا پر دازلوگ میرے متعلق کیا باتیں اڑارہے ہیں۔ (منافقین کے سواخو د مسلمانوں میں سے جولوگ اس فتنع میں شامل ہو گئے تھے ان میں مسطح ، حسّان بن ثابت مشہور شاعر السلام ، اور حنہہ بنت حجش ، حضرت زینب کی بہن کا حصہ سب سے نمایاں تھا)۔ بیہ داستان سن کر میر اخون خشک ہو گیا، وہ حاجت بھی بھول گئی جس کے لیے آئی تھی،سیدھی گھر گئی اور رات بھر رورو کر کاٹی ''۔ آ کے چل کر حضرت عائشہ فرماتی ہیں ، "میرے پیچھے رسول الله سَلَّا عَلَیْ اور اسامہ بن زید کو بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔اسامہ نے میرے حق میں کلمہ خیر کہااور عرض کیا'' یار سول اللہ صَلَّا ﷺ، بھلائی کے سوا آپ سَلَّا ﷺ کی بیوی میں کوئی چیز ہم نے نہیں یائی۔ یہ سب کچھ کذب اور باطل ہے جو اڑایا جارہاہے ''۔ رہے علی اُتوانہوں نے کہا'' یار سول الله صَلَّا ﷺ عور توں کی کمی نہیں ہے، آپ صَلَّا ﷺ اس کی جگہ دوسری بیوی كرسكتے ہيں، اور حقیق كرناچاہيں تو خدمت كارلونڈي كوبلا كر حالات دريافت فرمائيں "\_ چنانچہ خدمت گار كو بلایا گیااور یو چھ گجھ کی گئے۔اس نے کہا''اس خدا کی قشم جس نے آپ سَلَّا ﷺ کو حق کے ساتھ بھیجاہے ، میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی جس پر حرف رکھا جاسکے۔بس اتناعیب ہے کہ میں آٹا گوندھ کر کسی کام

3 غالباً اس اختلاف کی وجہ رہے کہ حضرت عائشہ نے نام لینے کے بجائے سید اوس کے الفاظ استعال فرمائے ہوں گے کسی راوی نے اس سے مر اد حضرت سعد بن معاذ کو سمجھ لیا، کیونکہ اپنی زندگی میں وہی قبیلہ اوس کے سر دار تھے اور تاریخ میں وہی اس حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ حالا نکہ در اصل اس واقعہ کے وقت ان کے بر دار تھے اور تاریخ میں وہی اس حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ حالا نکہ در اصل اس واقعہ کے وقت ان کے ججازاد بھائی اسید بن حضیر اوس کے سر دار تھے۔

4 حضرت سعد بن عبادہ اگر چہ نہایت صالح اور مخلص مسلمانوں میں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری عقیدت و محبت رکھتے تھے، اور مدینے میں جن لوگوں کے ذریعہ سے اسلام پھیلا تھا ان میں ایک نمایاں شخص وہ بھی تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود ان کے اندر قومی حمی (اور عرب میں اس وقت نمایاں شخص وہ بھی تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود ان کے اندر قومی حمی (اور عرب میں اس وقت

حمایت کرتے ہو''۔ اس پر مسجد نبوی میں ایک ہنگامہ بریا ہو گیا، حالا نکہ رسول اللہ صَلَّائِیْمِ منبر پر تشریف رکھتے تھے۔ قریب تھا کہ اَوس اور خزرج مسجد ہی میں لڑ پڑتے ، مگر رسول اللہ صَلَّائِیْمِ نِے اِن کو ٹھنڈ اکیا اور پھر منبر سے اتر آئے''۔

حضرت عائشہ گے قصے کی باقی تفصیلات ہم اثنائے تفسیر میں اس جگہ نقل کریں گے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بر اُت نازل ہوئی ہے۔ یہاں جو کچھ بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عبد اللہ بن ابی نے یہ شوشہ چھوڑ کر بیک وقت کئی شکار کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف اس نے رسول اللہ منگا ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کی عزت پر حملہ کیا۔ دوسر می طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند ترین اخلاقی و قار کو گرانے کی کوشش کی۔ تیسر می طرف اس نے یہ ایک ایسی چنگاری تھینکی تھی کہ اگر اسلام اپنے پیروؤں کی کایانہ پلٹ چکا ہوتا تو مہاجرین اور انصار، اور خود انصار کے بھی دونوں قبیلے آپس میں لڑمرتے۔

قوم کے معنی قبیلے کے سے ) بہت زیادہ تھی۔اسی وجہ سے انہوں نے عبد اللہ بن ابی کی پشت پناہی کی، کیونکہ وہ ان کے قبیلے کا آدمی تھا۔اسی وجہ سے فتح کمہ کے موقع پر ان کی زبان سے یہ فقرہ نکل گیا کہ "الیوم یوم السلحمة، الیوم تستحل الحرمة "آج کشت وخون کا دن ہے۔ آج یہاں کی حرمت حلال کی جائے گی"، اور اس پر عمّاب فرما کر حضور مثل تی ہ ان سے لشکر کا جھنڈ اوا پس لے لیا۔ پھر آخر کاریہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے انہوں نے حضور مثل تی ہ کی وفات کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں یہ دعویٰ کیا کہ خلافت انصار کا حق ہے ،اور جب ان کی بات نہ چلی اور انصار و مہاجرین سب نے حضرت ابو بکر "کے ہاتھ پر بیعت کرلی تو تنہاوہ ی ایک شخص جنہوں نے بیعت سے انکار کر دیا اور مرتے دم تک قریش خلیفہ کی خلافت تسلیم نہ کی۔(ملاحظہ ہو اللے صابہ لابن حجر، اور الا ستیعاب لابن بعد البر ، ذکر سعد بن عبادہ۔صفحہ 11۔1)۔

### موضوع اور مباحث:

یہ تھے وہ حالات جن میں پہلے حملے کے موقع پر سورہ احزاب کے آخری 6 رکوع نازل ہوئے اور دوسرے حملے کے موقع پر بیہ سورہ نور اتری۔اس پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر ان دونوں سور توں کاتر تیب وار مطالعہ کیا جائے تووہ حکمت احیجی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے جو ان کے احکام میں مضمر ہے۔ منافقین مسلمانوں کو اس میدان میں شکست دینا چاہتے تھے جو ان کے تفوق کا اصل میدان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے، بجائے اس کے کہ وہاں کے اخلاقی حملوں پر ایک غضبناک تقریر فرما تا، یامسلمانوں کو جو ابی حملے کرنے پر اکساتا، تمام تر توجه مسلمانوں کو بیہ تعلیم دیتے پر صرف فرمائی که تمهارے اخلاقی محاذییں جہاں جہاں رخنے موجو دہیں ان کو بھر واور اس محاذ کو اور زیادہ مضبوط کرلو۔ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ نکاح زینب ﷺ کے موقع یر منافقین اور کفارنے کیا طوفان اٹھایا تھا۔ اب ذراسورہ احزاب نکال کرپڑھیے ، وہاں آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک اسی طوفان کازمانہ تھاجب کہ معاشر تی اصلاح کے متعلق حسب ذیل ہدایات دی گئیں: (۱) ازواج مطہر ات کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں و قار کے ساتھ بیٹھو، بناؤ سنگھار کر کے باہر نہ نکلو، اور غیر مر دوں سے گفتگو کرنے کا اتفاق ہو تو د بی زبان سے بات نہ کرو کہ کوئی شخص بے جاتو قعات قائم کرے (آیات32-33) ـ

(۲) حضور مَنْیَ عَیْرِ مَر دول کے بلااجازت داخل ہو جانے کوروک دیا گیا، اور ہدایت کی گئی کہ ازواج مطہر ات سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پر دے کے پیچھے سے مانگو۔ (آیت 53)۔

(۳) غیر محرم مر دول اور محرم رشتہ دارول کے در میان فرق قائم کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ ازواج مطہر ات کے صرف محرم رشتہ دار ہی آزادی کے ساتھ آپ مَنْیَا یُکِیْمُ کے گھرول میں آ جاسکتے ہیں۔ (آیت 55)۔

- (۷) مسلمانوں کو بتایا گیا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں اور ٹھیک اسی طرح ایک مسلمان کے لیے ابداً حرام ہیں جس طرح اس کی حقیقی ماں ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں ہر مسلمان اپنی نیت کو بالکل پاک رکھے۔ (آیت 53-54)۔
- (۵) مسلمانوں کو متنبہ کر دیا گیا کہ نبی سُلگانی کے اذبیت دینا دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت اور رسوا کن عذاب کاموجب ہے، اور اسی طرح کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا اور اس پرناحق الزام لگانا بھی سخت گناہ ہے (آیت 57-58)۔
- (۱) تمام مسلمان عور توں کو حکم دے دیا گیا کہ جب باہر نگلنے کی ضرورت پیش آئے تو چادروں سے اپنے آپ کواچھی طرح ڈھانک کراور گھو نگھٹ ڈال کر نکلا کریں (آیت 59)۔
- پھر جب واقعہ اِفک سے مدینے کے معاشرے میں ایک ہلچل ہر پا ہموئی تو یہ سورہ نور اخلاق، معاشرت اور قانون کے ایسے احکام و ہدایات کے ساتھ نازل فرمائی گئی جن کا مقصد یہ تھا کہ اول تو مسلم معاشرے کو ہرائیوں کی پیداوار اور ان کے پھیلاؤ سے محفوظ رکھا جائے ، اور اگر وہ پیدا ہو ہی جائیں تو پھر ان کا پورا پورا پورا تدارک کیا جائے۔ ان احکام و ہدایات کو ہم اسی تر تیب کے ساتھ یہاں خلاصةً درج کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ اس سورے میں نازل ہوئے ہیں۔ تا کہ پڑھنے والے اندازہ کر سکیں کہ قر آن ٹھیک نفسیاتی موقع پر انسانی زندگی کی اصلاح و تعمیر کے لیے کس طرح قانونی ، اخلاقی ، اور معاشر تی تدبیر بیک وقت تجویز کر تا ہے :

  (۱) زنا، جسے معاشر تی جرم پہلے ہی قرار دیا جاچکا تھا (سورہ نساء ، آیات 15 16) ، اب اس کو فوجداری جرم قرار دے کر اس کی سز اسو 100 کوڑے مقرر کر دی گئی۔
- (۲) بد کار مر دول اور عور تول سے معاشر تی مقاطعے کا حکم دیا گیااور ان کے ساتھ رشتہ مناکحت جوڑنے سے اہل ایمان کو منع کر دیا گیا۔

(۳)جو شخص دوسرے پر زنا کا الزام لگائے اور پھر ثبوت میں چار گواہ نہ پیش کر سکے ،اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزامقرر کی گئی۔

(۴) شوہر اگر بیوی پر تہمت لگائے تواس کے لیے لِعان کا قاعدہ مقرر کیا گیا۔

(۵)حضرت عائشہ پر منافقین کے حجوٹے الزام کی تر دید کرتے ہوئے یہ ہدایت کی گئی کہ آئکھیں بند کر کے ہر شریف آدمی کے خلاف ہر قشم کی تہمتیں قبول نہ کر لیا کرو، اور نہ ان کو پھیلاتے پھرو۔ اس طرح کی افواہیں اگر اڑر ہی ہوں توانہیں دبانااور ان کاسد باب کرناچاہیے ، نہ یہ ایک منہ سے لے کر دوسر امنہ اسے آگے بھو نکنا شروع کر دے۔اسی سلسلے میں یہ بات ایک اصولی حقیقت کے طور پر سمجھائی گئی کہ طیب آدمی کاجوڑ طیب عورت سے ہی لگ سکتا ہے ، خبیث عورت کے اطوار سے اس کامز اج چندروز بھی موافقت نہیں کر سکتا۔ اور ایساہی حال طیب عورت کا بھی ہو تاہے کہ اس کی روح طیب مر دہی سے موافقت کر سکتی ہے نہ كه خبيث سے۔اب اگر رسول مَثَّالِثَيْثِمْ كوتم جانتے ہو كہ وہ ایک طیب ، بلکہ اطیب انسان ہیں تو کس طرح پیر بات تمهاری عقل میں ساگئی کہ ایک خبیث عورت ان کی محبوب ترین رفیقہ حیات بن سکتی تھی۔ جو عورت عملاً زنا تک کر گزرے اس کے عام اطوار کب ایسے ہوسکتے ہیں کہ رسول مَنْکَاعِیْنِمْ جبیبا یا کیزہ انسان اس کے ساتھ پوں نباہ کرے۔ پس صرف یہ بات کہ ایک کمینہ آدمی نے ایک بیہودہ الزام کسی پر لگا دیاہے ، اسے قابل قبول کیا معنی قابل توجہ اور ممکن الو قوع سمجھ لینے کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ آئکھیں کھول کر دیکھو کہ الزام لگانے والاہے کون اور الزام لگاکس پر رہاہے۔

(۲)جولوگ ہے ہو دہ خبریں اور بری افواہیں پھیلائیں اور مسلم معاشرے میں فخش اور فواحش کورواج دینے کی کوشش کریں ،ان کے متعلق بتایا گیا کہ وہ ہمت افزائی کے نہیں بلکہ سزاکے مستحق ہیں۔

- (۷) یہ قاعدہ کلیہ مقرر کیا گیا کہ مسلم معاشرے میں اجتماعی تعلقات کی بنیاد باہمی حسن ظن پر ہونی چاہیے۔ ہر شخص بے گناہ سمجھا جائے جب تک کہ اس کے گنہگار ہونے کا ثبوت نہ ملے۔ نہ یہکہ ہر شخص گناہ گار سمجھا جائے جب تک کہ اس کا بے گناہ ہونا ثابت نہ ہو جائے۔
- (۸) لو گوں کو عام ہدایت کی گئی کہ ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف نہ گھس جایا کریں بلکہ اجازت لے کر جائیں۔
- (۹) عور توں اور مر دوں کو غض ّبصر کا حکم دیا گیااور ایک دوسرے کو گھورنے یا جھانک تاک کرنے سے منع کر دیا گیا۔
  - (۱۰)عور توں کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں سر اور سینہ ڈھانک کرر کھیں۔
- (۱۱) عور توں کو بیہ بھی حکم دیا گیا کہ اپنے محرم رشتہ داروں اور گھر کے خادموں کے سواکسی کے سامنے بن سنور کرنہ آئیں۔
- (۱۲) ان کویہ بھی حکم دیا گیا کہ باہر نکلیں تونہ صرف یہ کہ اپنے بناؤ سنگھار کو چھپا کر نکلیں ، بلکہ بجنے والے زیور بھی پہن کرنہ نکلیں۔
- (۱۳) معاشرے میں عور توں اور مر دوں کے بن بیاہے بیٹے رہنے کاطریقہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ غیر شادی شدہ لو گوں کے نکاح کیے جائیں ، حتی کہ لونڈیوں ور غلاموں کو بھی بن بیاہانہ رہنے دیا جائے۔ اس لیے کہ تجرد فخش آفریں بھی ہو تاہے اور فخش پذیر بھی۔ مجرد لوگ اور کچھ نہیں توبری خبریں سننے اور بھیلانے ہی میں دلچیپی لینے لگتے ہیں۔
- (۱۴) لونڈیوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مکائبت کی راہ نکال دی گئی اور مالکوں کے علاوہ دوسروں کو بھی تھی تھی دیا گیا کہ مُکاتب غلاموں اور لونڈیوں کی مالی مد د کریں۔

(۱۵) کو نڈیوں سے کسب کرانا ممنوع قرار دیا گیا۔ عرب میں بیہ پیشہ لونڈیوں ہی سے کرانے کارواج تھا،اس لیے اس کی ممانعت دراصل قحبہ گری کی قانونی بندش تھی۔

(۱۲) گھریلو معاشرت میں خانگی ملازموں اور نابالغ بچوں کے لیے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ وہ خلوت کے او قات میں (یعنی صبح، دو پہر اور رات کے وقت) گھر کے کسی مر دیا عورت کے کمرے میں اچانک نہ گھس جایا کریں۔اولا دیک کو اجازت لے کر آنے کی عادت ڈالی جائے۔

(۱۷) بوڑھی عور توں کو بیہ رعایت دی گئی کہ اگر وہ اپنے گھر میں سرسے اوڑ ھیر اتار کرر کھ دیں تو مضا کقہ نہیں ، مگر حکم دیا گیا کہ تَبَرُنْج (جن کھن کر اپنے آپ کو د کھانے )سے بچیں۔ نیز انہیں نصیحت کی گئی ہ بڑھایے میں بھی اگر وہ اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈالے ہی رہیں تو بہتر ہے۔

(۱۸) اندھے، لنگڑے، لولے، اور بیار کو بیر رعایت دی گئی کہ وہ کھانے کی کوئی چیز کسی کے ہاں سے بلا اجازت کھالے تواس کا شار چوری اور خیانت میں نہ ہو گا۔ اس پر کوئی گرفت نہ کی جائے۔

(19) قریبی عزیزوں اور بے تکلف دوستوں کو بہ حق دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے ہاں بلا اجازت بھی کھا سکتے ہیں، اور یہ ایسابی ہے جیسے وہ اپنے گھر میں کھاسکتے ہیں۔ اس طرح معاشرے کے افراد کو ایک دوسرے سے قریب ترکر دیا گیاور ان کے در میان سے برگا نگی کے پر دے ہٹادیے گئے تاکہ آپس کی محبت بڑھے اور باہمی اخلاص کے را لبطے ان رخنوں کو بند کر دیں جن سے کوئی فتنہ پر واز پھوٹ ڈال سکتا ہو۔ ان ہدایات کے ساتھ ساتھ منافقین اور مو منین اور مو منین کی وہ کھئی کھئی علامتیں بیان کر دی گئیں جن سے ہر مسلمان یہ جان سکے کہ معاشرے میں مخلص اہل ایمان کون لوگ ہیں اور منافق کون۔ دوسری طرف مسلمان سے جاعتی نظم وضبط کو اور کس دیا گیا اور اس کے لیے چند مزید ضا بطے بنادیے گئے تاکہ وہ طرف مسلمانوں کے جماعتی نظم وضبط کو اور کس دیا گیا اور اس کے لیے چند مزید ضا بطے بنادیے گئے تاکہ وہ

طافت اور زیادہ مضبوط ہو جائے جس سے غیظ کا اگر کفار و منافقین فساد انگیزیاں کر رہے تھے۔

اس تمام بحث میں نمایاں چیز دیکھنے کی بیہ ہے کہ پوری سورہ نور اس تکخی سے خالی ہے جو شر مناک اور بیہو دہ حملوں کے جواب میں پیداہوا کرتی ہے۔ایک طرف ان حالات کو دیکھیے جن میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف سورت کے مضامین اور انداز کلام کو دیکھیے۔ اس قدر اشتعال انگیز صورت حال میں کیسے مھنڈے طریقے سے قانون سازی کی جارہی ہے، مصلحانہ احکام دیے جارہے ہیں، حکیمانہ ہدایات دی جارہی ہیں ، اور تعلیم ونصیحت کا حق ادا کیا جارہاہے۔ اس سے صرف یہی سبق نہیں ملتا کہ ہم کو فتنوں کے مقابلے میں سخت سے سخت اشتعال کے مواقع پر بھی کس طرح ٹھنڈ دے تدبیّر اور عالی ظرفی اور حکمت سے کام لینا جاہیے ، بلکہ اس سے اس امر کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ یہ کلام محمد سَلَّاتُیْنِم کا اپنا تصنیف کر دہ نہیں ہے ، کسی ایسی ہستی کا نازل کیا ہواہے جو بہت بلند مقام سے انسانی حالات اور معاملات کامشاہدہ کر رہی ہے اور اپنی ذات میں ان حالات و معاملات سے غیر متاثر رہ کر خالص ہدایت ور ہنمائی کا منصب اد کر رہی ہے۔ اگریہ آنحضرت صَلَّالِيَّنِيِّ كا بِناكلام ہو تا تو آپ صَلَّالِيَّيِّ كى انتہائى بلند نظرى كے باوجو د اس میں اس فطری تلخی كا پچھ نہ پچھ اثر تو ضروریایاجا تاجوخود اپنی عزت و ناموس پر کمینه حملوں کو سن کر ایک نثریف آدمی کے جذبات میں لاز ماً پیدا ہو جایا کرتی ہے۔

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْلنِ الرَّحِيْمِ

#### ركوعا

سُورَةٌ أَنْزَلْنْهَا وَ فَرَضْنْهَا وَ أَنْزَلْنَا فِيهُا أَيْتٍ بَيِّنْتٍ لَّعَلَّكُمْ تَنَكُّرُونَ ١ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجُلِدُواكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْلَةٍ "وَّلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ اللَّاخِر ۚ وَلْيَشْهَلُ عَذَا بَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ١ اَلنَّا نِيْ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً اَوْمُشْرِكَةً ۚ وَالنَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَاۤ إِلَّا زَانِ اَوْمُشْرِكُ ۚ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنْتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَلْنِيْنَ جَلْدَةً وَّ لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَ أُولَٰ إِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنَّ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ أَزُوا جَهُمُ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا آنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ آحَدِهِمْ آرْبَعُ شَهْلَتٍ بِاللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَمِنَ الصِّدِقِينَ ١ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعُنتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿ وَيَدُرَؤُا عَنْهَا الْعَنَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهْلَتٍ بِاللهِ لِإِنَّهُ لَمِنَ الْكَابِيْنَ ﴿ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا ٓ إِنْ كَانَ مِنَ الصِّدِقِينَ ﴿ وَلَوْ لَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَ اَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ

دکوء ۱

## اللہ کے نام سے جور حمٰن ور حیم ہے۔

یہ ایک سُورت ہے جس کو ہم نے نازل کیاہے، اور اسے ہم نے فرض کیاہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف مدایات نازل کی ہیں، 1 شاید کہ تم سبق لو۔

زانیہ عورت اور زانی مر د، دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو۔ 2 اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہواگر تم اللہ تعالیٰ اور روزِ آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ 3 اور ان کو سزا دیتے وقت اہلِ ایمان کا ایک گروہ موجو در ہے۔ 4

زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشر کہ کے ساتھ۔ اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی بیہ مشرک۔اور بیہ حرام کر دیا گیاہے اہل ایمان پر۔ 5

اور جولوگ پاک دامن عور تول پر تہمت لگائیں، پھر چار گواہ لے کرنہ آئیں، ان کو آسٹی کوڑے مارواور ان کی شہادت مجھی قبول نہ کرو، اور وہ خو د ہی فاسق ہیں، سوائے اُن لو گول کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کرلیں کہ اللہ ضرور ﴿ اُن کے حق میں ﴾ غفورور چیم ہے۔ 6

اور جولوگ اپنی بیو یوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دُوسرے کوئی گواہ نہ ہوں تواُن میں سے ایک شخص کی شہادت ﴿ بیہ ہے کہ وہ ﴾ چار مرتبہ اللہ کی قشم کھا کر گواہی دے کہ وہ ﴿ اپنے الزام میں ﴾ سچاہے اور پانچویں بار کے کہ اُس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ ﴿ اپنے الزام میں ﴾ جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزااس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قشم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص ﴿اپنے الزام میں ﴾ حجوُوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ کے کہ اُس بندی پر اللہ کاغضب ٹوٹے اگر وہ ﴿اپنے الزام میں ﴾ سچاہو۔ تم لوگوں پر اللہ کافضل اور اس کار حم نہ ہو تا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑاالتفات فرمانے والا اور تھیم ہے، تو ﴿ بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا ﴾۔ ﷺ

Only Style College

## سورةالنورحاشيهنمبر: 1 🔼

ان سب فقروں میں "ہم نے "پر زور ہے۔ یعنی اس کانازل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ "ہم "ہیں، اس لیے اسے کسی بے زور ناصح کے کلام کی طرح ایک ہلکی چیز نہ سمجھ بیٹھنا۔ خوب جان لو کہ اس کا نازل کرنے والا وہ ہے جس کے قبضے میں تمہاری جانیں اور قسمتیں ہیں، اور جس کی گرفت سے تم مرکز بھی نہیں چھوٹ سکتے۔ دوسرے فقرے میں بتایا گیا ہے کہ جو باتیں اس سورے میں کہی گئی ہیں وہ "سفار شات "نہیں ہیں کہ آپ کا جی چاہی کرتے رہیں، بلکہ یہ قطعی احکام ہیں جن کی پیروی کرنالازم ہے۔ اگر مومن اور مسلم ہو تو تمہارا فرض ہے کہ ان کے مطابق عمل کرو۔

تیسرے فقرے میں بتایا گیاہے کہ جو ہدایات اس سورے میں دی جارہی ہیں ان میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ صاف صاف اور کھلی کھلی ہدایات ہیں جن کے متعلق تم یہ عذر نہیں کرسکتے کہ فلاں بات ہماری سمجھ ہی میں نہیں آئی تھی تو ہم عمل کیسے کرتے۔

بس بیراس فرمان مبارک کی تمهید (Preamble) ہے جس کے بعد احکام شروع ہو جاتے ہیں۔اس تمهید کا انداز بیان خو دبتار ہاہے کہ سورہ نور کے احکام کو اللہ تعالیٰ کتنی اہمیت دے کر پیش فرمار ہاہے۔کسی دوسری احکامی سورت کا دیباجیہ اتنا پر زور نہیں ہے۔

## سورةالنورحاشيهنمبر: 2 🔼

اس مسئلے کے بہت سے قانونی، اخلاقی اور تاریخی پہلو تشر سے طلب ہیں جن کو اگر تفصیل کے ساتھ بیان نہ کیا جائے تو موجو دہ زمانے میں ایک آدمی کے لیے اس تشریع اللی کا سمجھنا مشکل ہے۔ اس لیے ذیل میں ہم اس کے مختلف پہلوؤں پر سلسلہ وار روشنی ڈالیس گے:

(۱) زناکاعام مفہوم، جس سے ہر شخص واقف ہے، یہ ہے "ایک مرد اور ایک عورت، بغیر اس کے کہ ان کے در میان جائزر شتہ زن وشوہو، باہم مباشرت کاار تکاب کریں "۔اس فعل کااخلاقًا براہونا، یامذہبًا گناہ ہونا

، یا معاشرتی حیثیت سے معیوب اور قابلِ اعتراض ہونا، ایک ایسی چیز ہے جس پر قدیم ترین زمانے سے آج تک تمام انسانی معاشرے متفق رہے ہیں، اور اس میں بجزاُن متفرق لو گوں کے جنہوں نے اپنی عقل کو اپنی نفس پرستی کے تابع کر دیاہے، یا جنہوں نے خبطی بن کی اُڈیج کو فلسفہ طرازی سمجھ رکھاہے، کسی نے آج تک اختلاف نہیں کیا ہے۔اس عالمگیر اتفاق رائے کی وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت خود زنا کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے۔ نوع انسانی کا بقاء اور انسانی تمدّن کا قیام ، دونوں اس بات پر منحصر ہیں کہ عورت اور مر د محض لطف اور لذت کے لیے ملنے اور پھر الگ ہو جانے میں آزاد نہ ہوں، بلکہ ہر جوڑے کا باہمی تعلق ایک ایسے مستقل اور یائیدار عہدِ وفایر استوار ہو جو معاشرے میں معلوم و معروف بھی ہو اور جسے معاشرے کی ضانت بھی حاصل ہو۔ اس کے بغیر انسانی نسل ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکتی کیونکہ انسان کا بچہر اپنی زندگی اور اینے انسانی نشو نماکے لیے کئی برس کی در د مند انہ گلہد اشت اور تربیت کا مختاج ہو تاہے ، اور تنہاعورت اس بار کو اُٹھانے کے لیے تبھی تیار نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ مر داس کا ساتھ نہ دے جو اس بیچے کے وجو دمیں آنے کا سبب بناہو۔ اسی طرح اس معاہدے کے بغیر انسانی تمدّن بھی بر قرار نہیں رہ سکتا، کیونکہ تردّن کی تو پیدائش ہی ایک مر د اور ایک عورت کے مل کر رہنے ، ایک گھر اور ایک خاندان وجو د میں لانے ، اور پھر خاندانوں کے در میان رشتے اور رابطے پیدا ہونے سے ہوئی ہے۔ اگر عورت اور مر د گھر اور خاندان کی تخلیق سے قطع نظر کر کے محض لطف ولذت کے لیے آزاد انہ ملنے لگیں توسارے انسان بکھر کر رہ جائیں، اجتماعی زندگی کی جڑکٹ جائے، اور وہ بنیاد ہی باقی نہ رہے جس پر تہذیب و تد"ن کی یہ عمارت اُٹھی ہے۔ان وجوہ سے عورت اور مر د کا ایسا آزادانہ تعلق جو کسی معلوم و معروف اور مسلّم عہد و فاپر مبنی نہ ہو، انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ انہی وجوہ سے انسان اِس کو ہر زمانے میں ایک سخت عیب، ایک بڑی بد اخلاقی ، اور مذہبی اصطلاح میں ایک شدید گناہ سمجھتار ہاہے۔ اور انہی وجوہ سے ہر زمانے میں انسانی معاشر وں نے زکاح

کی ترو تج کے ساتھ ساتھ زنا کے سر باب کی بھی کسی نہ کسی طور پر ضرور کو شش کی ہے۔ البتہ اس کو شش کی شکلوں میں مختلف قوانین اور اخلاقی و تمدنی اور مذہبی نظاموں میں فرق رہاہے، جس کی بنیاد دراصل اس فرق پر ہے کہ نوع اور تمدن کے لیے زنا کے نقصان دہ ہونے کا شعور کہیں کم ہے اور کہیں زیادہ، کہیں واضح ہے اور کہیں زیادہ، کہیں واضح ہے اور کہیں دو سرے مسائل سے اُلجھ کررہ گیاہے۔

(۲) زناکی حُرمت پر متفق ہونے کے بعد اختلاف جس امر میں ہواہے وہ اس کے جرم، یعنی قانونًا مستلزم سزا ہونے کا مسئلہ ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اسلام اور دوسرے مذاہب اور قوانین کا اختلاف شروع ہو تاہے۔انسانی فطرت سے قریب جو معاشر ہے رہے ہیں،انہوں نے ہمیشہ زنا، یعنی عورت اور مر د کے ناجائز تعلق کے بجائے خود ایک جرم سمجھاہے اور اس کے لیے سخت سز ائیس رکھی ہیں۔لیکن جوں جوں انسانی معاشروں کو تمر تن خراب کر تا گیاہے،رویہ نرم ہو تا چلا گیاہے۔

اس معاملے میں اوّلین تسائل ، جس کا ار تکاب بالعموم کیا گیا ، یہ تھا کہ "محض زنا" (Fornication) اور "زنابزنِ غیر" (Adultery) میں فرق کر کے ، اول الذکر کوایک معمولی سی غلطی ، اور صرف مؤخر الذکر کوجرم متلزم سزا قرار دیا گیا۔

محض زناکی تعریف جو مختلف قوانین میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ "کوئی مرد ،خواہ وہ کنوارا ہو یا شادی شدہ ،
کسی ایسی عورت سے مباشرت کرے جو کسی دوسرے شخص کی بیوی نہ ہو"۔ اس تعریف میں اصل اعتبار
مرد کی حالت کا نہیں ، بلکہ عورت کی حالت کا کیا گیا ہے۔ عورت اگر بے شوہر ہے تواس سے مباشرت محض زنا ہے ، قطع نظر اس سے کہ مرد بیوی رکھتا ہو یانہ ہو۔ قدیم مصر، بابل ، آشور (اسیریا) اور ہندوستان کے قوانین میں اس کی سزا بہت ہکی تھی۔ اسی قاعدے کو یونان اور روم نے اختیار کیا ، اور اسی سے آخر کار

یہودی بھی متاثر ہو گئے۔ بائیبل میں بیہ صرف ایک ایسا قصور ہے جس سے مر دیر محض مالی تاوان واجب آتا ہے۔ کتاب "خروج" میں اس کے متعلق جو حکم ہے اس کے الفاظ بیہ ہیں:

"اگر کوئی آدمی کسی کنواری کو، جس کی نسبت ( یعنی منگنی ) نه ہوئی ہو پھُسلا کر اس سے مباشرت کر لے تووہ ضرور ہی اسے مہر دے کر اس سے بیاہ کر لے، لیکن اگر اس کا باپ ہر گز راضی نه ہو که اس لڑکی کو اُسے دے ، تو وہ کنواریوں کے مہر کے موافق ( یعنی جتنا مہر کسی کنواری لڑکی کو دیا جاتا ہو ) اسے نقدی دے "۔ (باب۲۲۔ آیت ۱۹–۱۷)۔

کتاب "استناء" میں یہی تھم ذرا مختلف الفاظ میں بیان ہواہے ، اور پھر تصر تک کی گئے ہے کہ مر دسے لڑکی کے باپ کے بچاس مثقال چاندی (تقریبًا ۵۵روپے) تاوان دلوایا جائے (باب ۲۲۔ آیت ۲۸–۲۹) البتہ اگر کوئی شخص کا ہن (یعنی پروہت، Priest) کی بیٹی سے زنا کرے تواس کے لیے یہودی قانون میں بچانسی کی سزاہے ، اور لڑکی کے لیے زندہ جلانے کی (Everyman's Talmud, P. 319–20)۔

یہ تخیل ہندوں تخیل سے کس قدر مشابہ ہے ،اس کا اندازا کرنے کے لئے منود ھرم شاستر سے مقابلہ کر کے دیکھیے وہاں لکھاہے کہ:

"جوشخص اپنی ذات کی کنواری لڑکی سے اس کی رضامندی کے ساتھ زناکر ہے وہ کسی سزاکا مستحق نہیں ہے۔
لڑکی کا باپ راضی ہو تو وہ اس کو معاوضہ دے کر شادی کر لے۔ البتہ اگر لڑکی اونچی ذات کی ہو اور مرد تنچ ذات کا تولڑکی کو گھر سے نکال دینا چاہیے اور مرد کو قطع اعضا کی سزادینی چاہیے" (ادھیائے ۱۸ اشلوک ۱۳۱۵) اور بیہ سزا زندہ جلادیے جانے کی سزا میں تبدیل کی جاسکتی ہے جبکہ لڑکی بر ہمن ہو (اشلوک ۱۳۷۲)۔

دراصل ان سب قوانین میں زنابزن غیر ہی اصلی اور بڑا جرم تھا یعنی یہ کہ کوئی شخص (خواہ وہ شادی شدہ ہویا غیر شادی شدہ) کسی ایسی عورت سے مباشرت کرے جو دوسرے شخص کی بیوی ہو۔ اس فعل کے جرم ہونے کی بنیادیہ نہ تھی کہ ایک مر د اور عورت نے زناکا ار تکاب کیاہے ، بلکہ یہ تھی کہ اُن دونوں نے مل کر ا یک شخص کو اس خطرے میں مبتلا کر دیاہے کہ اسے کسی ایسے بیچے کو یالنا پڑے جو اس کا نہیں ہے۔ گویاز نا نہیں بلکہ اختلاطِ نسب کا خطرہ اور ایک کے بچے کا دوسرے کے خرچ پریلنا اور اس کا وارث ہونا اصل بنائے جرم تھاجس کی وجہ سے عورت اور مر د دونوں مجرم قراریاتے تھے۔مصریوں کے ہاں اس کی سزایہ تھی کہ مر د کولا تھیوں سے خوب پیٹا جائے اور عورت کی ناک کاٹ دی جائے۔ قریب قریب ایسی ہی سز ائیں بابل، اشور،اور قدیم ایران میں بھی رائج تھیں۔ ہندووں کے ہاں عورت کی سزایہ تھی کہ اس کو کتوں سے پھڑوا دیا جائے اور مر د کو بیر کہ اسے لوہے کے گرم پانگ پر لٹا کر جاروں طرف آگ جلا دی جائے۔ یونان اور روم میں ابتداءًا یک مر د کو یہ حق حاصل تھا کہ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو زنا کرتے دیکھ لے تواسے قتل کر دے، پاچاہے تو اس سے مالی تاوان حاصل کرلے۔ پھر پہلی صدی قبل مسیح میں قبصر آ گسٹس نے یہ قانون مقرر کیا کہ مرد کی آدھی جائداد ضبط کر کے اسے جلاو طن کر دیا جائے ،اور عورت کا آدھامہر ساقط اور اس کی ا/س جائداد ضبط کر کے اُسے بھی مملکت کے کسی دور دراز حصّے میں بھیج دیا جائے۔ قسطنطین نے اس قانون کو بدل کر عورت اور مرد دونوں کے لیے سزائے موت مقرر کی۔ لیو (Leo) اور مارسِین (Marcian) کے دَور میں اِس سزا کو حبسِ دوام میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر قیصر جسٹینیئن نے اس میں مزید تخفیف کر کے بیہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ عورت کو کوڑوں سے پیٹ کر کسی راہب خانے میں ڈال دیا جائے اور اس کے شوہر کو بیہ حق دیا جائے کہ جاہے تو دوسال کے اندر اسے نکلوالے، ورنہ ساری عمر وہیں بڑار بنے

یہودی قانون میں زنابزنِ غیر کے متعلق جواحکام پائے جاتے ہیں وہ یہ ہیں:

"اگر کوئی کسی ایسی عورت سے صحبت کر ہے جولونڈی اور کسی شخص کی منگیتر ہو اور نہ تو اس کا فدیہ ہی دیا گیا ہو اور نہ وہ آزاد کی گئی ہو، تو ان دونوں کو سز املے، لیکن وہ جان سے نہ مارے جائیں اس لیے کہ عورت آزاد نہ تھی"۔(احبار ۱۹–۲۰)۔

"جو شخص دوسرے کی بیوی سے ، یعنی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زانیہ دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں "۔ (احبار ۲۰–۱۰)۔

"اگر کوئی مر دکسی شوہر والی عورت سے زنا کرتے ہوئے بکڑا جائے تووہ دونوں مار ڈالے جائیں "۔ (استثناء۲۲)۔ –۲۲)۔

"اگر کوئی کنواری لڑی کسی شخص سے منسوب ہو گئی ہو۔ (یعنی اس کی منگنی ہو) اور کوئی دوسر ا آدمی اسے شہر میں پاکر اس سے صحبت کرے تو تم اُن دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر نکال لانا اور ان کو تم سنگسار کر دینا کہ وہ مر جائیں۔ لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلّائی اور مر دکو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسائے کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ پر اگر اس آدمی کو وہی لڑکی جس کی نسبت ہو چکی ہو، کسی میدان یا کھیت میں مل جائے اور وہ آدمی جبر آ اس سے صحبت کرے تو فقط وہ آدمی ہی جس نے صحبت کی مار ڈالا جائے پر اس لڑکی سے بچھ نہ کرنا"۔ (استناء ۲۲ – ۲۲ تا ۲۷)۔

لیکن حضرت عیسی کے عہد سے بہت پہلے یہودی علاء، فقہاء، امر اءاور عوام ،سب اس قانون کو عملًا منسُوخ کر چکے تھے۔ یہ اگر چہ بائبل میں لکھا ہوا تھا کہ خدائی حکم اسی کو سمجھا جاتا تھا، مگر اسے عملًا نافذ کرنے کا کوئی روادار نہ تھا، حتی کہ یہودیوں کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر تک نہ پائی جاتی تھی کہ یہ حکم کبھی نافذ کیا گیا ہو۔ حضرت عیسی جب دعوتِ حق لے کراُٹھے اور علاء یہود نے دیکھا کہ اس سیلاب کوروکنے کی کوئی تدبیر کار گر

نہیں ہور ہی ہے تووہ ایک حال کے طور پر ایک زانیہ عورت کو آپ کے پاس پکڑ لائے اور کہا اس کا فیصلہ فرمایئے (پوحناباب ۸، آیت ۱–۱۱)۔ اس سے ان کامقصو دییے تھا کہ حضرت عیسی گو کنویں یا کھائی، دونوں میں سے کسی ایک میں کو دنے پر مجبور کر دیں۔اگر آپ رجم کے سواکوئی اور سزا تجویز کریں تو آپ کو پیر کہہ کر بدنام کیا جائے کہ لیجیے، بیہ نرالے پیغمبر صاحب تشریف لائے ہیں جنہوں نے دنیوی مصلحتوں کی خاطر خدائی قانون کوبدل ڈالا۔اور اگر آپ رجم کا حکم دیں توایک طرف رومی قانون سے آپ کو ٹکر ادیا جائے اور دوسری طرف قوم سے کہا جائے کہ مانو ان پیغمبر صاحب کو، دیکھ لینا، اب توراۃ کی پوری شریعت تمہاری پیٹھوں اور جانوں پر برسے گی۔لیکن حضرت عیسیٰٹنے ایک ہی فقرے میں ان کی حیال کو انہی پر اُلٹ دیا۔ آپ نے فرمایاتم میں سے جوخو دیاک دامن ہووہ آگے بڑھ کراسے پتھر مارے۔ یہ سُنتے ہی فقیہوں کی ساری بھیڑ حجیٹ گئی،ایک ایک منہ جھیا کرر خصت ہو گیاور"حاملانِ شرعِ مثین "کی اخلاقی حالت بالکل بر ہنہ ہو کررہ گئی۔ پھر جب عورت تنہا کھڑی ہو گئی تو آپ نے اسے نصیحت فرمائی اور توبہ کرا کے رخصت کر دیا، کیونکہ نہ آپ قاضی تھے کہ اس مقدمے کا فیصلہ کرتے، نہ اُس پر کوئی شہادت قائم ہوئی تھی،اور نہ کوئی اسلامی حکومت قانون اللی نافذ کرنے کے لیے موجود تھی۔

حضرت عیسی کے اس واقعہ سے اور آپ کے چند اور متفرق اقوال سے جو مختف مواقع پر آپ نے ارشاد فرمائے، عیسائیوں نے غلط استنباط کر کے زنا کے جرم کا ایک اور تصور قائم کر لیا۔ ان کے ہاں زنا اگر غیر شادی شدہ مر د، غیر شادی شدہ عورت سے کرتے توبیہ گناہ تو ہے، مگر جرم مستلزم سزانہیں ہے۔ اور اگر اس فعل کا کوئی ایک فریق، خواہ وہ عورت ہویا مر د، شادی شدہ ہو، یا دونوں شادی شدہ ہوں، توبیہ جرم ہے، مگر اس کو جرم بنانے والی چیز دراصل "عہد شکنی" ہے نہ کہ محض زنا۔ ان کے نزدیک جس نے بھی شادی شدہ ہو کر زناکا ار تکاب کیا وہ اس لیے مجرم ہے کہ اُس نے اُس عہدِ و فاکو توڑ دیا جو قربان گاہ کے سامنے اس نے

پادری کے توسط سے اپنی بیوی یا اپنے شوہر کے ساتھ باندھاتھا۔ مگر اس جرم کی کوئی سز ااس کے سوانہیں ہے کہ زانی مرد کی بیوی اپنے شوہر کے خلاف بے وفائی کا دعویٰ کرکے تفریق کی ڈگری کے اور دوسری طرف اُس شخص عورت کا شوہر ایک طرف ابنی بیوی پر دعویٰ کر کے تفریق کی ڈگری لے اور دوسری طرف اُس شخص سے بھی تاوان لینے کاحق دار ہو جس نے اس کی بیوی کو خراب کیا۔ بس بیہ سز اہے جو مسیحی قانون شادی شدہ زانیوں اور زانیات کو دیتا ہے ، اور غضب بیہ ہے کہ بیہ سز ابھی دو دھاری تلوار ہے۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے خلاف " بے وفائی "کا دعویٰ کر کے تفریق کی ڈگری حاصل کر لے تو وہ بے وفا شوہر سے تو خبات حاصل کر لے گی اور ایساہی خبات حاصل کر لے گی ، لیکن مسیحی قانون کی روسے پھر وہ عمر بھر کوئی دو سرا نکاح نہ کر سکے گی۔ اور ایساہی حشر اُس مردکا بھی ہو گا جو بیوی پر " بے وفائی "کا دعویٰ کر کے تفریق کی ڈگری لے ، کیونکہ مسیحی قانون اس کو بھی نکاح بیان کر رہنا ہووہ اپنے شریک کو بھی نکاح بیان کا حق نہیں دیتا۔ گویازہ جین میں ہے جس کو بھی تمام عمر راہب بن کر رہنا ہووہ اپنے شریک زندگی کی بے وفائی کا شکوہ مسیحی عدالت میں لے جائے۔

موجودہ زمانے کے مغربی قوانین، جن کی پیروی اب خود مسلمانوں کے بھی بیشتر ممالک کر رہے ہیں، انہی مختلف تصوّرات پر مبنی ہے۔ ان کے نزدیک زنا، عیب یابد اخلاقی یا گناہ جو کچھ بھی ہو، جرم بہر حال نہیں ہے۔ اسے اگر کوئی چیز جرم بناسکتی ہے تووہ جبر ہے، جبکہ فریق ثانی کی مرضی کے خلاف زبر دستی اس سے مباشر ت کی جائے۔ رہاکسی شادی شدہ مر دکاار تکابِ زنا، تووہ اگر وجہ شکایت ہے تواس کی بیوی کے لیے ہے، وہ چاہے تواس کا ثبوت دے کر طلاق حاصل کر لے۔ اور زناکی مر سکب اگر شادی شدہ عورت ہے تواس کے شوہر کو خہ صرف اس کے خلاف بلکہ زانی مر دکے خلاف بھی وجہ شکایت پیدا ہوتی ہے، اور دونوں پر دعویٰ کر کے وہ بیوی سے طلاق اور زانی مر دسے تاوان وصول کر سکتا ہے۔

(۳) اسلامی قانون ان سب تصورات کے برعکس زنا کو بجائے خود ایک جُرم مستلزم سزا قرار دیتا ہے اور شادی شدہ ہو کر زناکر نااس کے نزدیک جرم کی شدت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، نہ اس بناپر کہ مجرم نے کسی سے "عہد شکنی" کی ، یاکسی دوسرے کے بستر پر دست درازی کی، بلکہ اس بنا پر کہ اس کے لیے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک جائز ذریعہ موجود تھا اور پھر بھی اس نے ناجائز ذریعہ اختیار کیا۔ اسلامی قانون زنا کو اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے کہ بیہ وہ فعل ہے کہ جس کی اگر آزادی ہو جائے توایک طرف نوع انسانی کی اور دوسری طرف ترتن انسانی کی جڑ کٹ جائے۔ نوع کی بقاء اور ترتن کے قیام ، دونوں کے لیے نا گزیر ہے کہ عورت اور مر د کا تعلق صرف قانون کے مطابق قابل اعتماد رابطے تک محدود ہو۔ اور اسے محدودر کھناممکن نہیں ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ آزادانہ تعلق کی بھی کھلی گنجائش موجو درہے۔ کیونکہ گھر اور خاندان کی ذمہ داریوں کا بوجھ سنجالے بغیر جہاں لو گوں کو خواہشاتِ نفس کی تسکین کے مواقع حاصل رہیں، وہاں ان سے تو قع نہیں کی جاسکتی کہ اِنہی خواہشات کی تسکین کے لیے وہ پھر اِ تنی بھاری ذ مہ داریوں کا بوجھ اُٹھانے پر آمادہ ہوں گے۔ یہ ایساہی ہے جیسے ریل میں بیٹھنے کے لیے ٹکٹ کی شرط بے معنی ہے اگر بلا ٹکٹ سفر کرنے کی آزادی بھی لو گوں کو حاصل رہے۔ ٹکٹ کی شرط اگر ضروری ہے تو اسے مؤثر بنانے کے لیے بلا ٹکٹ سفر کو جرم ہونا چاہیے۔ پھراگر کوئی شخص پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے بے ٹکٹ سفر کرے تو کم درجے کامجرم ہے،اور مالدار ہوتے ہوئے بھی پیر حرکت کرے توجرم اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ (۴) اسلام انسانی معاشرے کو زناکے خطرے سے بچانے کے لیے صرف قانونی تعزیر کے ہتھیار پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے وسیعے بیانے پر اصلاحی اور انسدادی تدابیر استعمال کرتاہے ، اور پیہ قانونی تعزیر اس نے محض ایک آخری چارہ کار کے طور پر تجویز کی ہے۔ اس کا منشایہ نہیں ہے کہ لوگ اس جرم کا ار زکاب کرتے رہیں اور شب وروز ان پر کوڑے برسانے کے لیے ٹکٹکیاں گلی رہیں، بلکہ اس کا منشابہ ہے کہ

لوگ اس کا ارتکاب نہ کریں اور کسی کو اس پر سزا دینے کی نوبت ہی نہ آنے پائے۔ وہ سب سے پہلے آدمی کے نفس کی اصلاح کر تاہے ، اس کے دل میں عالم الغیب اور ہمہ گیر طاقت کے مالک خد اکاخوف بٹھا تاہے ، اُسے آخرت کی بازیر س کا احساس دلا تاہے جس سے مر کر بھی پیچیانہیں جیبوٹ سکتا، اُس میں قانونِ الٰہی کی اطاعت کا جذبہ پیدا کر تاہے جو ایمان کالازمی تقاضاہے ، اور پھر اسے باربار متنبہ کرتاہے کہ زنا اور بے عصمتی اُن بڑے گناہوں میں سے ہے جن پر اللہ تعالیٰ سخت بازیر س کرے گا۔ یہ مضمون سارے قر آن میں جگہ جگہ آپ کے سامنے آتا ہے۔اس کے بعدوہ آدمی کے لیے نکاح کی تمام ممکن آسانیاں پیدا کرتاہے ۔ ایک بیوی سے تسکین نہ ہو تو چار چار تک سے جائز تعلق کا موقع دیتا ہے۔ دل نہ ملیں تو مر د کے لیے طلاق اور عورت کے لیے خلع کی سہولتیں بہم پہنچا تا ہے۔ اور ناموافقت کی صورت میں خاندانی پنچایت سے لے کر سر کاری عدالت تک سے رجوع کا راستہ کھول دیتا ہے تا کہ یا تو مصالحت ہو جائے، یا پھر زوجین ایک دو سرے سے آزاد ہو کر جہاں دل ملے نکاح کر لیں۔ بیہ سب کچھ سورۂ بقرہ ، سورۂ نساء، اور سورۂ طلاق میں د مکھ سکتے ہیں۔ اور اسی سورۂ نور میں آپ ابھی دیکھیں گے کہ مر دوں اور عور توں کے بن بیاہے بیٹھے رہنے کو نالبند کیا گیاہے اور صاف تھم دے دیا گیاہے کہ ایسے لو گوں کے نکاح کر دیے جائیں، حتیٰ کہ لونڈیوں اور غلاموں کو بھی مجر دنہ جھوڑا جائے۔ بھروہ معاشرے سے اُن اسباب کا خاتمہ کرتا ہے جو زنا کی رغبت دلانے والے، اس کی تحریک کرنے والے، اور اس کے لیے مواقع پیدا کرنے والے ہوسکتے ہیں۔ زناکی سز ابیان کرنے سے ایک سال پہلے سورۂ احزاب میں عور توں کو حکم دے دیا گیا تھا کہ گھر سے نکلیں تو جا دریں اوڑھ کر اور گھو نگھٹ ڈال کر نکلیں، اور مسلمان عور توں کے لیے جس نبی کا گھر نمونے کا گھر تھا اس کی عور توں کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ گھروں میں و قار وسکنیت کے ساتھ بیٹھو، اپنے حسن اور بناؤ سنگھار کی نمائش نہ کرو،اور باہر کے مردتم سے کوئی چیزلیں تویر دے کے پیچھے سے لیں۔ یہ نمونہ دیکھتے دیکھتے اُن تمام

صاحب ایمان عور توں میں پھیل گیا جن کے نز دیک زمانہ حاملیت کی بے حیاعور تیں نہیں بلکہ نبی صَلَّاتِیْم کی ہویاں اور بیٹیاں تقلید کے لا کُق تھیں۔اس طرح فوجداری قانون کی سزامقرر کرنے سے پہلے عور توں اور م دوں کی خلط ملط معاشر ت بند کی گئی، بنی سنوری عور توں کا باہر نکلنا بند کیا گیا، اور ان اساب و ذرائع کا دروازہ بند کر دیا گیا جو زنا کے مواقع اور اس کی آسانیاں بہم پہنچاتے ہیں۔ ان سب کے بعد جب زنا کی فوجداری سزامقرر کی گئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اسی سورہ نور میں اشاعت ِ فخش کو بھی رو کا جارہاہے، قحبہ گری (Prostitution) کی قانونی بندش بھی کی جارہی ہے، عور توں اور مر دوں پر بدکاری کے بے ثبوت الزام لگانے اور ان کے چرچے کرنے کے لیے بھی سخت سزا تجویز کی جارہی ہے ، غضّ بھر کا تھم دے کر نگاہوں پر پہرے بھی بٹھائے جارہے ہیں تاکہ دیدہ بازی سے حسن پر ستی تک اور حسن پر ستی سے عشق بازی تک نوبت نہ پہنچے، اور عور توں کو بیہ حکم بھی دیا جار ہاہے کہ اپنے گھروں میں محرم اور غیر محرم رشتہ داروں کے در میان تمیز کریں اور غیر محرموں کے سامنے بن سنور کرنہ آئیں۔اس سے آپ اُس بوری اصلاحی سکیم کو سمجھ سکتے ہیں جس کے ایک جُز کے طور پر زنا کی قانونی سز امقرر کی گئی ہے۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ تمام داخلی و خارجی تدابیرِ اصلاح کے باوجو دجو شریر النفس لوگ کھلے ہوئے جائز مواقع کو حچوڑ کرناجائز طریقے سے ہی اپنی خواہش نفس پوری کرنے پر اصر ار کریں ان کی کھال اُد ھیڑ دی جائے ، اور ایک بد کار کو سزادے کر معاشرے کے اُن بہت سے لو گوں کا نفسیاتی آیریشن کر دیا جائے جو اس طرح کے میلانات رکھتے ہوں۔ یہ سزا محض ایک مجرم کی عقوبت ہی نہیں ہے بلکہ اس امر کا بالفعل اعلان بھی ہے کہ مسلم معاشرہ بدکاروں کی تفریح گاہ نہیں ہے جس میں ذوّاقین اور ذوّا قات اخلاقی قیود سے آزاد ہو کر مزے لوٹتے پھریں۔ اس نقطہ نظر سے کوئی شخص اسلام کی اس اصلاحی اسکیم کو سمجھے تو وہ بآسانی محسوس کرلے گا کہ اس پوری اسکیم کا ایک جُز بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹایا جاسکتا ہے اور نہ کم و بیش کیا جاسکتا ہے۔اس میں ردّوبدل کا خیال یا تووہ نادان کر سکتا ہے جو اسے سمجھنے کی صلاحیت رکھے بغیر مصلح بن بیٹے اہو، یا پھر وہ مفسد ایسا کر سکتا ہے جس کی اصل نیت اُس مقصد کوبدل دینے کی ہو جس کے لیے یہ اسکیم حکیم مطلق نے تجویز کی ہے۔

(۵)زنا کو قابلِ سزافعل توساھ میں ہی قرار دے دیا گیاتھا، لیکن اُس وفت یہ ایک" قانونی" جرم نہ تھا جس پر ریاست کی پولیس اور عدالت کوئی کارروائی کرے، بلکہ اس کی حیثیت ایک "معاشر تی" یا" خاندانی "جرم کی سی تھی جس پر اہلِ خاندان ہی کو بطورِ خو د سزا دے لینے کا اختیار تھا۔ تھم یہ تھا کہ اگر چار گواہ اِس امر کی شہادت دے دیں کہ انہوں نے ایک مرد اور ایک عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھاہے تو دونوں کو مارا پیٹا جائے، اور عورت کو گھر میں قید کر لیاجائے۔ اس کے ساتھ یہ اشارہ بھی کر دیا گیاتھا کہ یہ قاعدہ" تا حکم ثانی" ہے، اصل قانون بعد میں آنے والا ہے (ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد اوّل ، صفحہ اسس)۔ اس کے ڈھائی تین سال بعدیہ حکم نازل ہوا جو آپ اس آیت میں یارہے ہیں، اور اس نے حکم سابق کو منسوخ کر کے زناکوایک قانونی جرم قابلِ دست اندازیِ سر کار (Cognizable Offence) قرار دے دیا۔ (۲) اس آیت میں زنا کی جو سامقرر کی گئی ہے وہ دراصل"محض زنا" کی سزاہے، زنابعدِ احصان (یعنی شادی شدہ ہونے کے بعد زناکے ار نکاب) کی سزاہے جو اسلامی قانون کی نگاہ میں سخت تر جرم ہے۔ یہ بات خود قرآن ہی کے ایک اشارے سے معلوم ہو تی ہے کہ وہ یہاں اُس زناکی سز ابیان کر رہاہے جس کے فریقین غیر شادی شده ہوں۔ سورهٔ نساء میں پہلے ارشاد ہوا کہ:

وَ الْتِيُ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَآبِكُمْ فَاسْتَشُهِلُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَانْ شَهِلُوْا فَامْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا تمہاری عور توں میں سے جو بد کاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے چار آ دمیوں کی گواہی لو، اور اگر وہ گواہی دوراگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو گھر وں میں بندر کھویہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یااللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔

اس کے بعد تھوڑی دور آگے چل کر پھر فرمایا:

وَ مَنْ لَّهُ يَسْتَطِعُ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنْتِ الْمُؤْمِنْتِ فَيَنْ مَّا مَلَكَ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَعَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنْتِ وَ اللهُ أَعْلَمُ بِايْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَعَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنْتِ وَ اللهُ أَعْلَمُ بِايْمَانِكُمْ بِايْمَانِكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُ قَ بِالْمَعُووْفِ مُحْصَنْتٍ غَيْرَ مُسْفِحَتٍ وَ لَا مُتَّخِلُتِ الْمُعْرَفِقَ بِاذْنِ آمُحِمَنْتِ فَالِهُ قَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ فَي نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنْتِ مِنَا لَكُمُ مَا عَلَى الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْمُعْرَاتِ أَنْ فَانَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَا يَصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنْتِ مِنَا اللهُ الْمُعْرَاتِ أَنْ فَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اور تم میں سے جولوگ اتنی مقدرت نہ رکھتے ہوں کہ مومنوں میں سے مُحصَنٰت کے ساتھ نکاح کریں تو وہ تمہاری مومن لونڈیوں سے نکاح کر لیں۔۔۔۔۔ پھر اگر وہ (لونڈیاں) مُحصَنٰہ ہو جانے کے بعد کسی بد چلی کی مر تکب ہوں توان پر اس سزا کی بہ نسبت آدھی سزاہے جو محصَنٰت کو (ایسے جرم پر) دی جائے۔
ان میں سے پہلی آیت میں تو قع دلائی گئ ہے کہ زانیہ عور تیں جن کو سر دست قید کرنے کا حکم دیا جارہاہے،
ان میں سے پہلی آیت میں کوئی سبیل پیدا کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورہ نور کا یہ دو سراحکم وہی اُن کے لیے اللہ تعالی بعد میں کوئی سبیل پیدا کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورہ نور کا یہ دو سراحکم وہی چیز ہے جس کا وعدہ سورہ نساء کی مذکورہ بالا آیت میں کیا گیا تھا۔ دو سری آیت میں شادی شدہ لونڈی کے ارتکابِ زناکی سزابیان کی گئ ہے۔ یہاں ایک ہی آیت اور ایک ہی سلسلہ بیان میں دو جگہ محصَنات کا لفظ استعال ہوا ہے اور لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ دونوں جگہ اس کے ایک ہی معنی ہیں۔۔اب آغاز کے فقرے کو استعال ہوا ہے اور لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ دونوں جگہ اس کے ایک ہی معنی ہیں۔۔اب آغاز کے فقرے کو

دیکھیے تو وہاں کہا جارہاہے کہ جولوگ "محصّنات سے نکاح کرنے کی مقدرت نہ رکھتے ہوں"۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد شادی شدہ عورت نہیں ہو سکتی بلکہ ایک آزاد خاندان کی بن بیاہی عورت ہی ہو سکتی ہے۔اس کے بعد اختنام کے فقرے میں فرمایا جاتا ہے کہ لونڈی منکوحہ ہونے کے بعد اگر زنا کرے تواس کو اُس سزا سے آدھی سزادی جائے جومحصَنات کواس جرم پر ملنی جاہیے۔سیاق وعبارت صاف بتا تاہے کہ اس فقرے میں بھی محصنات کے معنی وہی ہیں جو پہلے فقرے میں تھے، یعنی شادی شدہ عورت نہیں بلکہ آزاد خاندان کی حفاظت میں رہنے والی بن بیاہی عورت۔ اس طرح سورۂ نساء کی بیہ دونوں آیتیں مل کر اس امر کی طرف اشارہ کر دیتی ہیں کہ سورۂ نور کا بیہ تھم، جس کا وہاں وعدہ کیا گیا تھا، غیر شادی شدہ لو گوں کے ار تکاب زنا کی سزابیان کرتاہے(مزید توضیح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلداوّل، النساء، حاشیہ ۲۲)۔ (۷) پیرامر که زنابعدِ احصان کی سزا کیاہے، قر آن مجید نہیں بتا تابلکہ اس کاعلم ہمیں حدیث سے حاصل ہو تا ہے۔ بکثرت معتبر روایات سے ثابت ہے کہ نبی صَلَّاتِیْمِ نے نہ صرف قولًا اس کی سزارجم (سنگساری) بیان فرمائی ہے ، بلکہ عملًا آپ نے متعد د مقدمات میں یہی سز انافذ بھی کی ہے۔ پھر آپ کے بعد جاروں خلفائے راشدین نے اپنے اپنے دَور میں یہی سز انافذ کی اور اسی کے قانونی سز اہونے کا بار بار اعلان کیا۔ صحابہ کر اٹم اور تابعین میں یہ مسکلہ بالکل متفق علیہ تھا۔ کسی ایک شخص کا بھی کوئی قول ایساموجو د نہیں ہے جس سے پیر نتیجہ نکالا جاسکے کہ قرن اوّل میں کسی کو اس کے ایک ثابت شدہ حکم شرعی ہونے میں کوئی شک تھا۔ ان کے بعد تمام زمانوں اور ملکوں کے فقہائے اسلام اس بات پر متفق رہے ہیں کہ بیرایک سنتِ ثابتہ ہے، کیونکہ اس کی صحت کے اتنے متواتر اور قوی ثبوت موجو دہیں جن کے ہوتے کوئی صاحبِ علم اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ امت کی یوری تاریخ میں بجز خوارج اور بعض معتزلہ کے کسی نے بھی اس سے انکار نہیں کیا ہے، اور ان کے انکار کی بنیاد بھی یہ نہیں تھی کہ نبی سَلَّاللَّیْمِ سے اس حکم کے ثبوت میں وہ کسی کمزوری کی

نشان دہی کر سکے ہوں، بلکہ وہ اسے "قر آن کے خلاف" قرار دیتے تھے۔ حالا نکہ یہ ان کے اپنے فہم قر آن کا قصور تھا۔وہ کہتے تھے کہ قرآن اَنہؓ انیکہ والنہؓ انی کے مطلق الفاظ استعال کرے اس کی سز اسو کوڑے بیان کر تاہے، لہذا قر آن کی روسے ہر قسم کے زانی اور زانیہ کی سزایہی ہے اور اس سے زانی مُحُصِن کو الگ کر کے اس کی کوئی اور سزا تبجویز کرنا قانونِ خداوند کی خلاف ورزی ہے۔ مگر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ قر آن کے الفاظ جو قانونی وزن رکھتے ہیں وہی قانونی وزن ان کی اُس تشر سے کا بھی ہے جو نبی صَلَّا لَیْنَا مِلْ اِن کی ہو، بشر طیکہ وہ آپ سَنَا عَلَيْهِ مِن عَابِت ہو۔ قرآن نے ایسے ہی مطلق الفاظ میں وَالسَّادِقُ والسَّادِقَةُ كا حَكم بھی قطع ید بیان کیاہے۔اس تھم کو اگر ان تشریحات سے مقیدنہ کیاجائے جو نبی سُلَّا عَلَیْهِ سے ثابت ہیں تواس کے الفاظ کی عمومیت کا تقاضایہ ہے کہ آپ ایک سوئی یا ایک بیر کی چوری پر بھی آدمی کوسارق قرار دیں اور پھر پکڑ کراس کا ہاتھ شانے کے پاس سے کاٹ دیں۔ دوسری طرف لاکھوں روپے کی چوری والا تھی اگر گر فتار ہوتے ہی کہہ دے کہ میں انے اپنے نفس کی اصلاح کرلی ہے اور اب میں چوری سے توبہ کر تا ہوں توآپ كواسے چھوڑ ديناچاہيے كيونكه قرآن كہتاہ فَتَنْ قَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ (المائده - آيت ٣٩) - اسى طرح قرآن صرف رضاعي مال اور رضاعی بہن کی حرمت بیان کرتاہے، رضاعی بیٹی کی حرمت اس استدلال کی روسے قرآن کے خلاف ہونی چاہیے۔ قرآن صرف دو بہنوں کے جمع کرنے سے منع کر تاہے۔ خالہ اور بھانجی ، اور پھو پھی اور بھنیجی کے جمع کرنے کو جو شخص حرام کہے اس پر قرآن کے خلاف حکم لگانے کا الزام عائد ہونا چاہیے۔ قر آن صرف اُس حالت میں سونتلی بیٹی کو حرام کرتاہے جبکہ اُس نے سونتیلے باپ کے گھر میں پرورش پائی ہو۔ مطلقًا اس کی حرمت خلاف قر آن قرار پانی چاہیے۔ قر آن صرف اُس وقت رہن کی اجازت دیتا ہے

جب کہ آدمی سفر میں ہو اور قرض کی دستاویز لکھنے والا کاتب میسر نہ آئے۔ حضر میں ، اور کاتب کے قابل حصول ہونے کی صورت میں رہن کا جواز قرآن کے خلاف ہو ناچاہیے۔ قرآن عام لفظوں میں حکم دیتا ہے واکھ واللہ میں خرید و فروخت کرو)۔ اب وہ تمام خرید و فروخت ناجائز ہونی چاہیے جو رات دن ہماری دکانوں پر گواہی کے بغیر ہور ہی ہے۔ یہ صرف چند مثالیں وفروخت ناجائز ہونی چاہیے جو رات دن ہماری دکانوں پر گواہی کے بغیر ہور ہی ہے۔ یہ صرف چند مثالیل بیں جن پر ایک نگاہ ڈال لینے سے ہی ان لوگوں کے استدلال کی غلطی معلوم ہو جاتی ہے جو رجم کے حکم کو خلافِ قرآن کہتے ہیں۔ نظام شریعت میں نبی کا یہ منصب نا قابلِ انکار ہے کہ وہ خداکا حکم پہنچانے کے بعد ہمیں بتائے کہ اس حکم کا منشا کیا ہے ، اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے ، کن معاملات پر اس کا اطلاق ہو گا، اور کن معاملات کے دوسر احکم ہے۔ اس منصب کا انکار صرف اصولِ دین ہی کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس سے بلکہ اس سے اتنی عملی قباحتیں لازم آتی ہیں کہ ان کا شار نہیں ہو سکتا۔

(۸) زناکی قانونی تعریف میں فقہاء کے در میان اختلاف ہے۔ حفیہ اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ "ایک مر دکا کسی ایس عورت سے قُبُل میں مباشرت کرناجونہ تواس کے نکاح پاملک کیمین میں ہواور نہ اس امر کے شہر کی کوئی معقول وجہ ہو کہ اس نے منکوحہ یہ مملو کہ سمجھتے ہوئے اس سے مباشرت کی ہے "۔اس تعریف کی روسے وطی فی الدبُر، عمل قوم لوط، بہائم سے مجامعت وغیرہ، ماہیت زناسے خارج ہوجاتے ہیں اور صرف عورت سے قُبُل میں مباشرت ہی پر اس کا اطلاق ہو تاہے جب کہ شرعی حق یا اس کے شبہ کے بغیریہ فعل کیا گیا ہو۔ بخلاف اس کے شافعیہ اس کی تعریف بول بیان کرتے ہیں "شرمگاہ کو ایسی شرمگاہ میں داخل کرناجو شرعًا حرام ہو مگر طبعًا جس کی طرف رغبت کی جاسکتی ہو"۔ اور مالکیہ کے نزدیک اس کی تعریف یہ ہے کہ شرعی یااس کے شبہ کے بغیر قبُل یادبُر میں مر دیاعورت سے وطی کرنا"۔ان دونوں تعریفوں کی روسے عمل شرعی یااس کے شبہ کے بغیر قبُل یادبُر میں مر دیاعورت سے وطی کرنا"۔ان دونوں تعریفوں کی روسے عمل قوم لوط بھی زنامیں شار ہو جاتا ہے۔لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں تعریفیں لفظ زناکے معروف معنوں قوم لوط بھی زنامیں شار ہو جاتا ہے۔لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں تعریفیں لفظ زناکے معروف معنوں قوم لوط بھی زنامیں شار ہو جاتا ہے۔لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں تعریفیں لفظ زناکے معروف معنوں قوم لوط بھی زنامیں شار ہو جاتا ہے۔لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں تعریفیں لفظ زناکے معروف معنوں

سے ہٹی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید ہمیشہ الفاظ کو اُن کے معروف اور عام فہم معنی میں استعال کرتا ہے ، الّا یہ کہ وہ کسی لفظ کو اپنی اصطلاحِ خاص بنار ہا ہو ، اور اصطلاِ خاص بنانے کی صورت میں وہ خود اپنے مفہوم خاص کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یہاں ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے کہ لفظ زنا کو کسی مخصوص معنی میں استعال کیا گیا ہو ، لہذا اسے معروف معنی ہی میں لیا جائے گا ، اور وہ عورت سے فطری مگر ناجائز تعلق تک ہی محدود ہے ، شہوت رانی کی معروف معنی ہی میں لیا جائے گا ، اور وہ عورت سے فطری مگر ناجائز تعلق تک ہی محدود ہے ، شہوت رانی کی دو سری صور توں تک وسیعے نہیں ہوتا دعلاہ ہریں ہے بات معلوم ہے کہ عملِ قوم لوظ کی سزا کے بارے میں صحابہ کرام کی در میان اختلاف ہوا ہے۔ اگر اس فعل کا شار بھی اسلامی اصطلاح کی روسے زنا میں ہوتا تو ظاہر ہے کہ اختلاف رائے کی کوئی وجہ نہ تھی۔

(۹) قانو نا ایک فعل زنا کو متلزم سزا قرار دینے کے لیے صرف اِد خالِ حقد کافی ہے۔ پورااد خال یا پیمیل فعل اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگراد خال حقد نہ ہو تو محض ایک بستر پر یکجا پایاجانا، یا بلاعبت کرتے ہوئے دیکھا جانا، یا برہند پایا جانا کسی کو زائی قرار دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور اسلامی شریعت اس صد تک بھی نہیں جاتی کہ کوئی جو ٹر ایسی حالت میں پایاجائے تو اس کاڈاکٹری معائنہ کرا کے زنا کا شوت بہم پہنچایا جائے اور پھر اس پر حدِّ زنا جاری کی جائے۔ جو لوگ اس طرح کی بے حیائی میں مبتلا پائے جائیں ان پر صرف تعزیر ہے جس کا فیصلہ حالات کے لحاظ سے حاکم عدالت خود کرے گا، یا جس کے لیے حاکمیں ان پر صرف تعزیر ہوگی سزا تجویز کرنے کی مجاز ہوگی۔ یہ تعزیر اگر کوڑوں کی شکل میں ہو تو دس کو ٹول سے زیادہ نہیں لگائے جاسکتے، کیو تکہ حدیث میں تصر تک ہے کہ لایجلد فوق عشی جلداتِ اللّا فی حدّ میں حدود الله اللہ کی مقرر کر دہ حدود کے سواکسی اور جرم میں دس کو ٹول سے زیادہ نہ مارے جائیں "(بخاری، مسلم ، ابو داؤد)۔ اور اگر کوئی شخص کی ٹرانہ گیا ہو بلکہ خود نادم ہو کر ایسے کسی قصور کا حائیں "(بخاری، مسلم ، ابو داؤد)۔ اور اگر کوئی شخص کی ٹرانہ گیا ہو بلکہ خود نادم ہو کر ایسے کسی قصور کا اعتراف کرے تو اس کے لیے صرف تو ہو کی تلقین کافی ہے۔ عبد اللہ بن مسعور ڈگی روایت ہے کہ ایک

شخص نے حاضر ہو عرض کیا کہ"شہر کے باہر میں ایک عورت سے سب کچھ کر گزرا بجز جماع کے۔اب حضور صَلَى عَلَيْهِم جو جاہیں مجھے سزا دیں "۔ حضرت عمراً نے کہا" جب خدا نے پر دہ ڈال دیا تھا تو تُو سمجھی پر دہ پڑا رہنے دیتا"۔ نبی صَلَّالِلْیَکِیِّم خاموش رہے اور وہ شخص چلا گیا۔ پھر آپ صَلَّالِیْکِیْم نے اسے واپس بلایا اور بیہ آیت يرض ٱقِمِ الصَّلُوةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ أَنَّ الْحَسَنْتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّاتِ أَنَّ نماز قائم کر دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر ، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں "(ہُود، آیت ۱۱۴)۔ ایک شخص نے یو چھا''کیا یہ اسی کے لیے خاص ہے "؟ حضور صَلَّا ﷺ نے فرمایا" نہیں، سب کے لیے ہے۔ " (مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی)۔ یہی نہیں بلکہ شریعت اس کو بھی جائز نہیں رکھتی کہ کوئی شخص اگر جرم کی تصریح کے بغیر اپنے مجرم ہونے کا اعتراف کرے تو کھوج لگا کر اس سے یو چھا جائے کہ تُونے کون ساجرم کیاہے۔ نبی مَنَّالِیْنَیِّمْ کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا" یار سول الله مَنَّالِیْنَیْمْ میں حد کا مستحق ہو گیا ہوں ، مجھ پر حد جاری فرمایئے "۔ مگر آپ سٹاٹٹیٹے نے اس سے نہیں یو چھا کہ تُو کس حد کا مستحق ہواہے۔ پھر نمازے فارغ ہو کر وہ شخص پھر اُٹھااور کہنے لگا کہ میں مجرم ہوں مجھے سزاد بجیے۔ آپ صَلَّا لَيْكِيمِّ نِهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ مِن مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن كِيا" جي ہاں"۔ فرما يا"بس تو اللدنے تیر اقصور معاف کر دیا"۔ (بخاری، مسلم، احمہ)۔

(۱۰) کسی شخص (مر دیاعورت) کو مجرم قرار دینے کے لیے صرف بیہ امر کافی نہیں ہے کہ اس سے فعل زنا صادر ہواہے، بلکہ اس کے لیے مجرم میں کچھ شرطیں پائی جانی چاہییں۔ بیہ شرطیں زنائے محض کے معاملے میں اور ہیں،اور زنابعد احصان کے معاملہ میں اُور۔

زنائے محض کے معاملے میں شرط بیہ ہے کہ مجرم عاقل وہ بالغ ہو۔اگر کسی مجنون یاکسی بیچے سے بیہ فعل سر زد ہو تووہ حدِ زناکا مستحق نہیں ہے۔ اور زنا بعد إحصان کے لیے عقل اور بلوغ کے علاوہ چند مزید شرطیں بھی ہیں جن کو ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں:

پہلی شرط ہے ہے کہ مجرم آزاد ہو۔ اس شرط پر سب کا اتفاق ہے ، کیونکہ قرآن خود اشارہ کرتا ہے کہ غلام کو رجم کی سزانہیں دی جائے گی۔ ابھی ہے بات گزر چکی ہے کہ لونڈی اگر نکاح کے بعد زناکی مرتکب ہو تواسے غیر شادی شدہ آزاد عورت کی بہ نسبت آدھی سزادینی چاہیے۔ فقہاء نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن کا یہی قانون غلام پر بھی نافذ ہوگا۔

دوسری شرط ہے ہے کہ مجرم با قاعدہ شادی شدہ ہو۔ ہے شرط بھی متفق علیہ ہے، اور اس شرط کی روسے کوئی ایسا شخص جو ملک یمین کی بناپر تمتع کر چکا ہو، یا جس کا نکاح کسی فاسد طریقے سے ہوا ہو، شادی شدہ قرار نہیں دیا جائے گا یعنی اُس سے اگر زناکا صدور ہو تو اس کور جم کی نہیں بلکہ کوڑوں کی سزادی جائے گا۔

تیسری شرط ہے ہے کہ اس کا محض نکاح ہی نہ ہوا ہو بلکہ نکاح کے بعد خلوتِ صحیحہ بھی ہو بھی ہو بھی ہو۔ صرف عقد نکاح کسی مر د کو محصن ، یا عورت کو محصنہ نہیں بنادیتا کہ زناکے ارتکاب کی صورت میں اس کور جم کر دیا جائے۔ اس شرط پر بھی اکثر فقہامتفق ہیں۔ مگر امام ابو حنیفہ اور اہام محمد اس میں اتنا اضافہ اور کرتے ہیں کہ جائے۔ اس شرط پر بھی اکثر فقہامتفق ہیں۔ مگر امام ابو حنیفہ اور اہام محمد اس میں اتنا اضافہ اور کرتے ہیں کہ وقت زوجین آزاد، بالغ اور عاقل ہوں۔ اس مزید شرط سے جو فرق واقع ہو تا ہے وہ ہے کہ اگر ایک مرد کا نکاح ایس عورت سے ہُوا ہو جو لونڈی ہو، یا نبالغ ہو، یا مجنون ہو، تو خواہ وہ اس حالت میں اپنی بیوی سے کا نکاح ایس عورت سے ہوا ہو، چو لونڈی ہو، یا نباغ ہو، یا مجنون ہو، تو خواہ وہ اس حالت میں اپنی بیوی سے لذت اندوز ہو بھی چکا ہو، پھر بھی وہ مر تکب زنا ہونے کی صورت میں رجم کا مستحق نہ ہو گا۔ بہی معاملہ لذت اندوز ہو بھی چکا ہو، پھر بھی وہ مر تکب زنا ہونے کی صورت میں رجم کا مستحق نہ ہو گا۔ بہی معاملہ کورت کا بھی ہے کہ اگر اس کواینے نابالغ یا مجنون یا غلام شوہر سے لذت اندوز ہونے کاموقع مل چکا ہو، پھر

بھی وہ مرتکبِ زناہونے کی صورت میں رجم کی مستحق نہ ہو گی۔ غور کیاجائے تو محسوس ہو تاہے کہ یہ ایک بہت ہی معقول اضافہ ہے جوان دونوں بالغ النظر بزر گوں نے کیاہے۔

چو تھی شرط یہ ہے کہ مجرم مسلمان ہو۔ اس میں فقہاء کے در میان اختلاف ہے۔ امام شافعی ؓ، امام ابویوسف اور امام احمد اس کو نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک ذِمّی بھی اگر زنابعد إحصان کا مرتکب ہو گا تورجم کیا جائے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور امام مالک اس امریر متفق ہیں کہ زنا بعد احصان کی سزارجم صرف مسلمان کے لیے ہے۔ اس کے دلائل میں سے سب سے زیادہ معقول اور وزنی دلیل بیر ہے کہ ایک آدمی کو سنگسار جبیبی خوفناک سزا دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل "احصان" کی حالت میں ہو اور پھر بھی زنا کے ار تکاب سے بازنہ آئے۔ احصان کا مطلب ہے "اخلاقی قلعہ بندی"، اور اس کی جکمیل تین حصاروں سے ہوتی ہے۔ اولیں حصاریہ ہے کہ آدمی خدایر ایمان رکھتا ہو، آخرت کی جواب دہی کا قائل ہو اور شریعت خداوندی کو تسلیم کرتاہو۔ دوسر احصار بیہ ہے کہ وہ معاشرے کا آزاد فر دہو، کسی دوسرے کی غلامی میں نہ ہوجس کی یابندیاں اسے اپنی خواہشات کی جنگیل کے لیے جائز تدابیر اختیار کرنے میں مانع ہوتی ہیں، اور لاجاری و مجبوری اس سے گناہ کر اسکتی ہے ، اور کوئی خاندان اسے اپنے اخلاق اور اپنی عزت کی حفاظت میں مد د دینے والا نہیں ہو تا۔ تیسر احصاریہ ہے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہو اور اسے تسکین نفس کا جائز ذریعہ حاصل ہو۔ یہ تینوں حصار جب پائے جاتے ہوں تب ° قلعہ بندی "مکمل ہوتی ہے اور تب ہی وہ شخص بڑا حصار، بینی خدااور آخرت اور قانونِ خداوندی پر ایمان ہی موجو دنہ ہو وہاں یقینًا قلعہ بندی مکمل نہیں ہے اور اس بنایر فجور کاجرم بھی اُس شدت کو پہنچا ہوا نہیں ہے جو اسے انتہائی سز اکا مستحق بنادے۔ اسی دلیل کی تائید ابن عمر کی وہ روایت کرتی ہے جسے اسحاق بن راہَوَیہ نے اپنی مُسنَد میں اور دار قطنی نے اپنی سُنَن میں نقل کیاہے کہ من اشرك بالله فلیس به حصن جس نے خدا کے ساتھ شرک کیاوہ محصن نہیں ہے "۔اگر

جہ اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا ابن عمر نے اس روایت میں نبی صَلَّاتِیْمِ کا قول نقل کیا ہے یا یہ ان کا اپنا فتویٰ ہے۔ کیکن اس کمزوری کے باوجو داس کا مضمون اپنے معنی کے لحاظ سے نہایت قوی ہے۔اس کے جواب میں اگریہو دیوں کے اُس مقدمے سے استدلال کیا جائے جس میں نبی سَلَیٰ ﷺ نے رجم کا حکم نافذ فرمایا تھا، تو ہم کہیں گے کہ یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔اس لیے کہ اُس مقدمے کے متعلق تمام معتبر روایات کو جمع کرنے سے صافف معلوم ہو تاہے کہ اس میں نبی سَلَّا عَلَیْهِم نے اُن پر اسلام کا ملکی قانون (Law of the Land) نہیں بلکہ ان کا اپنا مذہبی قانون (Personal Law) نافذ فرمایا تھا۔ بخاری و مسلم کی متفقہ روایت ہے کہ جب یہ مقدمہ آپ کے پاس لا پاگیا تو آپ صَالَ اللّٰہ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عِلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَي الرجم یا ماتجدون فی کتابکم یعنی "تمهاری کتاب توراة میں اس کا کیا تھم ہے"؟ پھر جب بربات ثابت ہو كئ كه ان كے ہاں رجم كا حكم ہے تو حضور صَلَّا لَيْنِيْم نے فرمايا فاني احكم بهافي التوراة "ميں وہى فيصه كرتا ہوں جو توراۃ میں ہے "۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ سَلَا اللّٰیِّمِ نے اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا اللّٰهم انی اول من احیا امرك اذا ما توه خداوندا، میں پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم كوزنده كيا جب كه انهول نے اسے مر دہ كر دياتھا"۔ (مسلم، ابو داؤد، احمد) (۱۱) فعل زنا کے مرتکب کومجرم قرار دینے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس نے اپنی آزاد مرضی سے یہ فعل کیا ہو۔ جبر واکراہ سے اگر کسی شخص کو اس فعل کے ار نکاب پر مجبور کیا گیا ہو تووہ نہ مجرم ہے نہ سزا کا مستحق۔ اس معاملے پر شریعت کا صرف بیہ عام قاعدہ ہی منطبق نہیں ہو تا کہ "آدمی جبڑا کرائے ہوئے کاموں کی ذمہ داری سے بری ہے"، بلکہ آگے چل کر اِسی سُورے میں خود قر آن اُن عور توں کی معافی کا اعلان کر تاہے جن کو زنا پر مجبور کیا گیا ہو۔ نیز متعدد احادیث میں تصر تک ہے کہ زنا بالجبر کی صورت میں

صرف زانی ٔ جابر کو سزا دی گئی اور جس پر جبر کیا گیا تھا اسے جھوڑ دیا گیا۔ ترمذی وابو داؤد کی روایت ہے کہ

ا یک عورت اند هیرے میں نماز کے لیے نکلی۔ راستے میں ایک شخص نے اس کو گر الیا اور زبر دستی اس کی عصمت دری کر دی۔ اس کے شور مجانے پر لوگ آگئے اور زانی پکڑا گیا۔ نبی صَلَّاتُنْکِمِّ نے اس کور جم کر ادیااور عورت کو جھوڑ دیا۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمراً کے زمانہ خلافت میں ایک شخص نے ایک لڑکی سے زنا بالجبر کا ار تکاب کیا۔ آپ نے اسے کوڑے لگوائے اور لڑ کی کو حجبوڑ دیا۔ ان دلائل کی بنا پر عورت کے معاملہ میں تو قانون متفق علیہ ہے۔ لیکن اختلاف اس امر میں ہواہے کہ آیامر دکے معاملے میں بھی جبر و اکراہ معتبر ہے یا نہیں۔امام ابویوسف ؓ،امام محمدؓ،امام شافعی ؓ اور امام حسن ؓ بن صالح کہتے ہیں کہ مر د بھی اگر زنا كرنے ير مجبور كيا گيا ہو تو معاف كيا جائے گا۔ امام زُفَر كہتے ہيں كہ اسے معاف نہيں كيا جائے گا، كيونكہ وہ انتشارِ عضور کے بغیر اس فعل کاار تکاب نہیں کر سکتا،اور انتشارِ عضواس امر کی دلیل ہے کہ اس کی اپنی شہوت اس کی محرک ہوئی تھی۔امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت یااس کے کسی حاکم نے آدمی کوزنا پر مجبور کیاہو تو سز انہیں دی جائے گی، کیو نکہ جب خو د حکومت ہی جرم پر مجبور کرنے والی ہو تواُسے سز ادینے کا حق نہیں رہتا۔ لیکن اگر حکومت کے سواکسی اور نے مجبوُر کیا ہو توزانی کو سز ادی جائے گی، کیونکہ ار تکاب زنا ہم حال وہ اپنی شہوت کے بغیر نہ کر سکتا تھا اور شہوت جبر اً پیدا نہیں کی جاسکتی۔ان تینوں اقوال میں سے یہلا قول ہی زیادہ صحیح ہے، اور اس کی دلیل بہ ہے کہ انتشارِ عضو چاہے شہوت کی دلیل ہو مگر رضا ؤ رغبت کی لازمی دلیل نہیں ہے۔ فرض تیجیے کہ ایک ظالم کسی شریف آدمی کوزبر دستی پکڑ کر قید کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک جوان ، خوبصورت عورت کو بھی بر ہنہ کر کے ایک کمرے میں بند رکھتاہے اور اسے اس وفت تک رہانہیں کر تا جب تک کہ وہ زنا کا مر تکب نہ ہو جائے۔ اس حالت میں اگریہ دونوں زنا کے مر تکب ہو جائیں اور وہ ظالم اس کے چار گواہ بنا کر انہیں عد الت میں پیش کر دے تو کیا یہ انصاف ہو گا کہ ان کے حالات کو نظر انداز کر کے انہیں سنگسار کر دیا جائے یا ان پر کوڑے برسائے جائیں؟ اس طرح کے

حالات عقلاً پاعاد تا ممکن ہیں جن میں شہوت لاحق ہو سکتی ہے، بغیر اس کے کہ اس میں آدمی کی رضاور غبت کا دخل ہو۔ اگر کسی شخص کو قید کر کے شر اب کے سواپینے کو پچھ نہ دیا جائے، اور اس حالت میں وہ شر اب پی لے توکیا محض اس دلیل سے اس کو سزادی جاسکتی ہے کہ حالات تو واقعی اُس کے لیے مجبوری کے شے مگر حلق سے شر اب کا گھونٹ وہ اپنے ارادے کے بغیر نہ اتار سکتا تھا؟ جرم کے متحقق ہونے کے لیے محض ارادے کا پایا جانا کا فی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے آزاد ارادہ ضر وری ہے۔ جو شخص زبر دستی ایسے حالات میں مبتلا کیا گیا ہو کہ وہ جرم کا ارادہ کرنے پر مجبور ہو جائے وہ بعض صور توں میں تو قطعی مجرم نہیں ہوتا، اور بعض صور توں میں اس کا جرم بہت ہا کا ہو جاتا ہے۔

(۱۲) اسلامی قانون حکومت کے سواکسی کویہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ زانی اور زانیہ کے خلاف کارروائی کرے اور عدالت کے سواکسی کویہ حق نہیں دیتا کہ وہ اس پر سزاد ہے۔ اس امر پر تمام امت کے فقہاء کا اتفاق ہے کہ آیت ِزیر بحث میں حکم فَا جُملِکُوْا (ان کو کوڑے مارو) کے مخاطب عوام نہیں ہیں بلکہ اسلامی حکومت کے حکام اور قاضی ہیں۔ البتہ غلام کے معاملے میں اختلاف ہے کہ اس پر اس کا آقا حد جاری کرنے کا مجاز ہیں ۔ مذہب حنی کے تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ وہ اس کا مجاز نہیں ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ مجاز ہے۔ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ آقا کو سرقہ میں ہاتھ کا شخ کا توحق نہیں ہے گرزنا، قذف اور شر اب نوشی پر وہ حد جاری کر سکتا ہے۔

(۱۳) اسلامی قانون زناکی سزاکو قانونِ مملکت کا ایک حصه قرار دیتا ہے اس لیے مملکت کی تمام رعایا پریہ تھم جاری ہو گاخواہ وہ مسلم ہوں یاغیر مسلم۔اس سے امام مالک کے سواغالبًا ائمہ میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے۔رجم کی سزاغیر مسلموں پر جاری کرنے میں امام ابو حنیفہ کا اختلاف اس بنیا دیر نہیں ہے کہ یہ قانونِ مملکت نہیں ہے، بلکہ اس بنیا دیر ہے کہ ان کے نز دیک رجم کو نثر ائط میں سے ایک نثر ط زانی کا بورا محصِن

ہونا ہے اور احصان کی بیمیل اسلام کے بغیر نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ غیر مسلم زانی کورجم کی سزاسے مستنیٰ قرار دیتے ہیں۔ بخلاف اس کے امام مالک کے نزدیک اس حکم کے مخاطب مسلمان ہیں نہ کے کافر، اس لیے وہ حدِّ زنا کو مسلمانوں کے شخصی قانون (پر سنل لا) کا ایک جز قرار دیتے ہیں۔ رہامتامن (جو کسی دوسر بے ملک سے دارالاسلام میں اجازت لے کر آیا ہو) تو امام شافعی اور امام ابو یوسف کے نزدیک وہ بھی اگر دارالاسلام میں زناکرے تو اس پر حد جاری کی جائے گی۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور امام محمد کہتے ہیں کہ ہم اُس پر حد جاری نہیں کر سکتے۔

(۱۳) اسلامی قانون یہ لازم نہیں کر تا کہ کوئی شخص اپنے جرم کاخود اقرار کرے، یاجولوگ کسی شخص کے جرم زنا پر مطلع ہوں وہ ضرور ہی اس کی خبر حکام تک پہنچائیں۔ البتہ جب حکام اس پر مطلع ہو جائیں تو پھر اس جرم کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی سکی نے فرمایا من اق شیسٹا من هذا القافورات فلیست تربست الله فان بدی لنا صفحته اقبنا علیه کتاب الله (احکام القرآن ، للجصاص)۔ "تم میں سے جو شخص اِن گندے کاموں میں سے کسی گرمر تکب ہوجائے تواللہ کے ڈالے ہوئے پردے میں چھیار ہے۔ لیکن اگروہ ہمارے سامنے اپنا پردہ کھولے گا تو ہم اس پر کتاب الله کا قانون نافذ کر کے چھوڑیں گے"۔ ابوداؤد میں ہے کہ ماعزین مالک اسلمی سے جب زناکا جرم سرزد ہوگیا تو ہزال بن نعیم کے چھوڑیں گے"۔ ابوداؤد میں ہے کہ ماعزین مالک اسلمی سے جب زناکا جرم سرزد ہوگیا تو ہزال بن نعیم نے ان سے کہا کہ جاکر نبی سی نی سامنے اپنا اس جرم کا اقرار کرو۔ چنانچہ انہوں نے جاکر حضور سکی نی اس کے اس می اس کے ایک طرف تو انہیں رجم کی سزادی اور دوسری طرف ہو ان بی بی بی بی بی اور دوسری طرف تو انہیں رجم کی سزادی اور دوسری طرف ہما سے فرمایا لوسترته بشوبك كان خیرالك" كاش تم اس كا پردہ ڈھانک دیتے تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہزال سے فرمایا لوسترته بشوبك كان خیرالك" كاش تم اس كا پردہ ڈھانک دیتے تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ۔ ابوداؤد اور نسائی میں ایک اور حدیث ہے کہ آپ سکی پی نے فرمایا تعافواالحدودی مابینکم فیا۔ ابوداؤد اور نسائی میں ایک اور حدیث ہے کہ آپ سکی پی نہ ما ایا تعافواالحدودی مابینکم فیا۔ ابوداؤد اور نسائی میں ایک اور حدیث ہے کہ آپ سکی پی نے فرمایا تعافواالحدودی مابینکم فیا

بلغنی من حدد فقد وجب "حدود کو آپس ہی میں معاف کر دیا کرو۔ مگر جس حد (یعنی جرم متلزم حد) کا معاملہ مجھ تک پہنچ جائے گا پھر وہ واجب ہو جائی گی"۔

(10) اسلامی قانون میں یہ جرم قابلِ راضی نامہ نہیں ہے۔ قریب قریب تمام کتبِ حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک لڑکا ایک شخص کے ہاں اُجرت پر کام کر تا تھا اور وہ اس کی بیوی سے زناکا مر تکب ہو گیا۔ لڑکے کے باپ نے سو بکریاں اور ایک لونڈی دے کر اس شخص کوراضی کیا۔ مگر جب یہ مقدمہ نبی سَکُالیّٰیٰ اِللّٰ کے کے باپ نے سو بکریاں اور ایک لونڈی دے کر اس شخص کوراضی کیا۔ مگر جب یہ مقدمہ نبی سَکُالیّٰیٰ اِللّٰ کے پاس آیا تو آپ سَکُل یُلِیْ اُلم نے فرمایا اماغنہ کی وجا دیت کی فرادی "تیری بکریاں اور تیری لونڈی تجبی کو واپس"، اور پھر آپ سَکُل یُلْا اُلم نے زائی اور زانیہ دونوں پر حد جاری فرمادی۔ اس سے صرف یہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی قانون میں ہوتا کہ اس جرم میں راضی نامہ کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی قانون میں عصمتوں کا معاوضہ مالی تاوانوں کی شکل میں نہیں دلوایا جا سکتا۔ آبر وکی قیمت کا یہ دیّو ثانہ تصوّر مغربی قوانین بی کومبارک رہے۔

(۱۲) اسلامی حکومت کسی شخص کے خلاف زنا کے جرم میں کوئی کارروائی نہ کرے گی جب تک کہ اس کے جرم کا ثبوت نہ مل جائے۔ ثبوت جرم کے بغیر کسی کی بدکاری خواہ کتنے ہی ذرائع سے حکام کے علم میں ہو، وہ بہر حال اس پر حد جاری نہیں کرستے۔ مدینے میں ایک عورت تھی جس کے متعلق روایات ہیں کہ وہ کھلی فاحشہ تھی۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کانت تظہر نی الاسلام السؤ دوسری روایت میں ہے کانت قطہ فی فاحشہ تھی۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کانت تظہر نی الاسلام السؤ دوسری روایت میں ہے کانت قطہ فی الاسلام السو دوسری روایت میں ہے کانت علی فلا اعلنت نی الاسلام ابن ماجہ کی روایت ہے فقہ ظہر منها الربیدة فی منطقها و هیئتها و من یہ خل علی متعلق نبی منگر آئی کی زبان مبارک سے بی الفاظ تک نکل گئے تھے کہ لوکنت راجہًا احدًا بغیر بینة لرجہ تھا اگر میں ثبوت کے بغیر رجم کرنے والا ہو تا تواس عورت کو ضرور رجم کرا دیتا"۔

(۱۷) جرم زناکا پہلا ممکن ثبوت ہے کہ شہادت اس پر قائم ہو۔ اس کے متعلق قانون کے اہم اجزاء یہ ہیں:
الف۔ قرآن نصر ت کر تا ہے کہ زنا کے لیے کم سے کم چار عینی شاہد ہونے چاہییں۔ اس کی صراحت سورہ نساء آیت ۱۵ میں بھی گزر چکی ہے اور آ گے اسی سورہ نور میں بھی دوجگہ آر ہی ہے۔ شہادت کے بغیر قاضی محض اپنے علم کی بنا پر فیصلہ نہیں کر سکتاخواہ وہ اپنی آ تکھوں سے ار تکاب جرم ہوتے دیکھ چکا ہو۔

ب۔ گواہ ایسے لوگ ہونے چاہییں جو اسلامی قانون شہادت کی روسے قابل اعتماد ہوں۔ مثلاً یہ کہ وہ پہلے کسی مقد مے میں جھوٹے گواہ ثابت نہ ہو چکے ہوں، خائن نہ ہوں، پہلے کے سزایافتہ نہ ہوں، ملزم سے ان کی دشمنی ثابت نہ ہو، وغیرہ۔ بہر حال نا قابلِ اعتماد شہادت کی بنا پر نہ توکسی کور جم کیا جاسکتا ہے اور نہ کسی کی پیٹھ پر کوڑے برسائے جاسکتے ہیں۔

ج۔ گواہوں کواس بات کی شہادت دینی چاہیے کہ انہوں نے ملزم اور ملزمہ کو عین حالت ِ مباشرت میں دیکھا ہے، لیعنی کالمیل فی البکحلة والرشاء فی البئر (اس طرح جیسے سرمہ دانی میں سلائی اور کنوئیں میں رسی )۔ د۔ گواہوں کواس امر میں متفق ہونا چاہیے کہ انہوں نے کب، کہاں، کس کو، کس سے زنا کرتے دیکھا ہے۔ ان بنیادی امور میں اختلاف ان کی شہادت کو ساقط کر دیتا ہے۔

شہادت کی بیہ شرائط خود ظاہر کر رہی ہیں کہ اسلامی قانون کا منشا بیہ نہیں ہے کہ ٹکٹکیاں گئی ہوں اور روز لوگوں کی پیچھوں پر کوڑے برستے رہیں۔ بلکہ وہ ایس حالت ہی میں بیہ سخت سزادیتا ہے کہ جبکہ تمام اصلاحی اور انسدادی تدابیر کے باوجود اسلامی معاشرے میں کوئی جوڑا ایسا بے حیاہو کہ چار چار آدمی اس کو جرم کرتے دیکھ لیں۔

(۱۸) اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا محض حمل کا پایاجانا، جبکہ عورت کو کوئی شوہر، یالونڈی کا کوئی آقامعلوم ومعروف نہ ہو، ثابت زناکے لیے کافی شہادت بالقرینہ ہے یا نہیں۔حضرت عمر کی رائے یہ ہے کہ یہ کافی شہادت ہے اور اسی کو مالکیہ نے اختیار کیا ہے۔ مگر جمہور فقہاء کا مسلک بیر ہے کہ محض حمل اتنامضبوط قریبنہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر کسی کورجم کر دیاجائے یا کسی کی پیٹھ پر سو کوڑے برسا دیے جائیں۔اتنی بڑی سزا کے لیے ناگزیر ہے کہ یاتوشہادت موجو د ہو، یا پھر ا قرار۔اسلامی قانون کے بنیادی اصولوں میں سے ایک بیہ ہے کہ شبہ سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ معاف کرنے کے لیے محرک ہونا چاہیے۔ نبی صَلَّاتُیْمُ کا ارشاد ہے کہ ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا" سزاؤل کو دفع کروجہاں تک بھی ان کو دفع کرنے کی گنجائش ياؤ" (ابن ماجه) ـ ايك دوسرى حديث ميس بادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان لك مخ فخلوا سبيله، فإن الامام ان يخطئ في العفو خيرمن ان يخطئ في العقوبة "مسلمانول سے سزاؤل کو دور رکھو جہاں تک بھی ممکن ہو۔ اگر کسی ملزم کے لیے سز اسے بچنے کا کوئی راستہ نکلتاہے تو اسے چھوڑ دو۔ کیونکہ حاکم کا معاف کر دینے میں غلطی کر جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کر جائے "(ترمذی)۔اس قاعدے کے لحاظ سے حمل کی موجود گی، چاہے شبہ کے لیے کتنی ہی قوی بنیاد ہو، زناکا یقینی ثبوت بہر حال نہیں ہے، اس لیے کہ لاکھ میں ایک درجے کی حد تک اسامر کا بھی امکان ہے کہ مباشرت کے بغیر کسی عورت کے رحم میں کسی مر د کے نطفے کا کوئی جز پہنچ جائے اور وہ حاملہ ہو جائے اتنے خفیف شبہ کا امکان بھی اس کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ ملزمہ کو زنا کی ہولناک سزاسے معاف رکھا جائے۔ (۱۹) اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ اگر زنا کے گواہوں میں اختلاف ہو جائے، یااور کسی وجہ سے ان کی شہاد توں سے جرم ثابت نہ ہو تو کیا اُلٹے گواہ جھوٹے الزام کی سزایائیں گے؟ فقہاء کا ایک گروہ کہتاہے کہ اس صورت میں وہ قاذف قرار یائیں گے اور انہیں ۸۰ کوڑوں کی سزادی جائے گی۔ دوسر اگروہ کہتاہے کہ ان کو سزانہیں دی جائے گی کیونکہ وہ گواہ کی حیثیت سے آئے ہیں نہ کہ مدّ عی کی حیثیت سے۔اور اگر اس طرح گواہوں کو سزا دی جائے تو کچھر زنا کی شہادت بہم پہنچانے کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ آخر کس کی

شامت نے دھکادیاہے کہ سزاکا خطرہ مول لے کرشہادت دینے آئے جبکہ اس امر کالقین کسی کو بھی نہیں ہو سکتا کہ جاروں گواہوں میں سے کوئی ٹُوٹ نہ جائے گا۔ ہمارے نزدیک یہی دُوسری رائے معقول ہے، کیونکہ شبہ کا فائدہ جس طرح ملزم کو ملنا چاہیے، اسی طرح گواہوں کو بھی ملنا چاہیے۔ اگر ان کی شہادت کی کمزوری اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ ملزم کو زنا کی خو فناک سزا دے ڈالی جائے، تواسے اس بات کے کیے بھی کافی نہ ہوناچاہیے کہ گواہوں پر قذف کی خو فناک سز ابر سادی جائے، اِلّابیہ کہ ان کاصر تے جھوٹاہونا ثابت ہو جائے۔ پہلے قول کی تائید میں دوبڑی دلیلیں دی جاتی ہیں۔ اوّل پیہ کہ قر آن زنا کی جھوٹی تہمت کو مستوجبِ سزا قرار دیتا ہے۔ لیکن پیردلیل اس لیے غلط ہے کہ قر آن خود قاذف (تہمت لگانے والے) اور شاہد کے در میان فرق کر رہاہے ، اور شاہد محض اس پنا پر قاذف قرار نہیں یا سکتا کہ عدالت نے اس کی شہادت کو ثبوتِ جرم کے لیے کافی نہیں یایا۔ دوسری دلیل بید دی جاتی ہے کہ مُغِیرَ ہُن شُعبَہ کے مقدمے میں حضرت عمرؓ نے ابو بکر ہ اور ان کے دو ساتھی شاہدوں کو قذف کی سزا دی تھی۔ لیکن اس مقدمے کی یوری تفصیلات دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نظیر ہر اُس مقدمے پر چسیاں نہیں ہوتی جس میں ثبوت جرم کے لیے شہاد تیں ناکافی یائی جائیں۔ مقدمے کے واقعات بیہ ہیں کہ بھرے کے گورنر مُغیرَةً بن شُعبہ سے ابو بکر ہ ؓ کے تعلقات پہلے سے خراب تھے۔ دونوں کے مکان ایک ہی سڑک پر آمنے سامنے واقع تھے۔ ا بیک روز پکا بیک ہوا کے زور سے دونوں کے کمروں کی کھٹر کیاں کھل گئیں۔ابو بکرَہ اپنی کھٹر کی بند کرنے کے لیے اُٹھے توان کی نگاہ سامنے کے کمرے پر پڑی اور انہوں نے حضرت مغیرہ کومباشرت میں مشغول دیکھا۔ ابو بکرہ کے پاس ان کے تین دوست (نافع بن کَلَدَہ، زیاد، اور شِبل بن مَعبَد ) بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آؤ، دیکھو اور گواہ رہو کہ مغیرہ کیا کر رہے ہیں۔ دوستوں نے یو چھا یہ عورت کون ہے۔ ابو بکرَہ نے کہا اُسم جمیل۔ دوسرے روز اس کی شکایت حضرت عمر کی پاس بھیجی گئی۔انہوں نے فورًا حضرت مغیرہ کو معطّل کر

کے حضرت ابوموسیٰ اَشعَریٰ کوبھرے کا گور نر مقرر کیااور ملزم کو گواہوں سمیت مدینے طلب کرلیا۔ پیشی پر ابو بکرَہ اور دو گواہوں نے کہا کہ ہم نے مغیرہ کو اُمّ جمیل کے ساتھ بالفعل مباشر ت کرتے دیکھا۔ مگر زیاد نے کہا کہ عورت صاف نظر نہیں آتی تھی اور میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ امّ جمیل تھی۔ مغیر ہُ بن شعبہ نے جرح میں بیہ ثابت کر دیا کہ جس رُخ سے بیہ لوگ اُنہیں دیکھ رہے تھے اس سے دیکھنے والا عورت کو ا چھی طرح نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انہوں نے بیہ بھی ثابت کیا کہ ان کی بیوی اور اُمِّ جمیل باہم بہت مشابہ ہیں۔ قرائن خو دبتارہے تھے کہ حضرت عمر گی حکومت میں ایک صوبے کا گور نر، خو داینے سر کاری مکان میں، جہاں اس کی بیوی اس کے ساتھ رہتی تھی،ایک غیر عورت کوبلا کر زنانہیں کر سکتا تھا۔اس لیے ابو بکرَہ اور ان کے ساتھیوں کا بیہ سمجھنا کہ مغیرہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے بجائے ام جمیل سے مباشرت کر رہے ہیں، ایک نہایت بے جابد گمانی کے سوااور کچھ نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر ؓنے صرف ملزم کوبری کرنے ہی یر اکتفانہیں کیا بلکہ ابو بکرَہؓ، نافع اور شِبل پر حدِّ قذف بھی جاری فرمائی۔ یہ فیصلہ اس مقدمے کے مخصوص حالات کی بنایر تھا نہ کہ اس قاعدہ کلیہ کی بناپر کہ جب تبھی شہاد توں سے جرم زنا ثابت نہ ہو تو گواہ ضرور پیٹ ڈالے جائں۔ (مقدمے کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو احکام القر آن ابن العربی ، جلد ۲، صفحہ ۸۸۔ \_(19

(۲۰) شہادت کے سوا دوسری چیز جس سے جرم زنا ثابت ہو سکتاہے وہ مجرم کا اپناا قرار ہے۔ یہ اقرار صاف اور صر تح الفاظ میں فعل زنا کے ارتکاب کا ہونا چاہیے، یعنی اسے یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ اس نے ایک ایسی عورت سے جو اس کے لیے حرام تھی کالمیل فی المبکحلة یہ فعل کیا ہے۔ اور عدالت کو پوری طرح یہ اطمینان کرلینا چاہیے کہ مجرم کسی خارجی دباؤ کے بغیر بطورِ خود بحالت ہوش وحواس یہ اقرار کر رہا ہے۔ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ ایک اقرار کافی نہیں ہے بلکہ مجرم کو چار مرتبہ الگ الگ اقرار کرنا چاہیے (یہ امام ابو حنیفہ "،

امام احمد ؓ، ابن ابی لیلیٰ، اسحاق بن راہَوَ ہیہ اور حسن بن صالح کا مسلک ہے)۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ایک ہی ا قرار کافی ہے( امام مالک ؓ، امام شافعیؓ، عثمان البتّی اور حسن بصری ؓ وغیرہ اس کے قائل ہیں)۔ پھر ایس صورت میں جب کہ کسی دوسرے تائیدی ثبوت کے بغیر صرف مجرم کے اپنے ہی ا قراریر فیصلہ کیا گیا ہو اگر عین سزا کے دَوران میں بھی مجرم اپنے اقرار سے پھر جائے تو سزا کو روک دینا جاہیے، خوا ہ یہ بات صریحًا ہی کیوں نہ ظاہر ہور ہی ہو کہ وہ مارکی تکلیف سے بینے کے لیے اقرار سے رجوع کر رہاہے۔ اِس پورے قانون کا ماخذوہ نظائر ہیں جو زنا کے مقدمات کے متعلق احادیث میں یائے جاتے ہیں۔سب سے بڑا مقدمہ عِرْثِبن مالک اسلمی کا ہے جسے متعد د صحابہ سے بکثرت راویوں نے نقل کیا ہے اور قریب قریب تمام کتب حدیث میں اس کی روایات موجو دہیں۔ پیر شخص قبیلہ اسلم کا ایک بیتیم لڑ کا تھا جس نے حضرت ہز ال بن نعیمَ کے ہاں پر ورش یائی تھی۔ یہاں وہ ایک آزاد کر دہ لونڈی سے زنا کر بیٹھا۔ حضرت ہز"ال نے کہا کہ جا كرنبى مَنَّالِيَّا يَمِ كُواپينے اس كناه كى خبر دے، شايد كه آپ مَنَّالِيَّةِ تيرى ليے دعائے مغفرت فرماديں۔اس نے جا کر مسجد نبوی میں حضور صَلَّا لَیْنَا اللہ عَلَی اللہ صَلَّا لِیْنَا لِمَّا اللہ عَلَّا لِیْنَا لِمَ اللہ عَلَی اللہ عَلَیْ اللّٰ ال صَلَّاللَّهُ عِلَمُ منه يجير ليا اور فرمايا ويحك ارجع فاستغفى الله وتب اليه "ارب، چلا جا اور الله سے توبه و استغفار کر''۔ مگر اس نے پھر سامنے آ کر وہی بات کہی اور آپ سَلَی ٹیٹیٹم نے پھر منہ پھیر لیا۔اس نے تیسری بار وہی بات کہی اور آپ صَلَّالِیَّا مِن کھر منہ پھیر لیا۔ حضرت ابو بکراؓ نے اس کو متنبہ کیا کہ دیکھ، اب چو تھی بار اگر تُونے ا قرار کیا تور سول الله صَلَیا ﷺ تخصے رجم کرا دیں گے۔ مگر وہ نہ مانا اور پھر اس نے اپنی بات وُہر ائی۔ اب حضور صَلَّاللَّيْمَ اس كى طرف متوجه ہوئے اور اس فرمایا لعلك قبلت اوغهزت او نظرت شاید تُونے بوس و کنار کیا ہو گایا چھیڑ چھاڑی کی ہوگی یا نظر بد ڈالی ہوگی "(اور تُوسمجھ بیٹےا ہو گا کہ یہ زناکا ارتکاب ہے)۔اس نے کہا نہیں۔ آپ مَنَّا ﷺ نے یو چھا' کیا تُواُس سے ہم بستر ہُوا؟ "اس نے کہا ہاں۔ پھر یو چھا' کیا تُونے اس

سے مباشرت کی ؟" اُس نے کہا ہاں۔ پھر یو چھا'د کیا تُونے اس سے مجامعت کی ؟" اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ صَلَّاتُنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَمْ إِنْ مِنْ عَالَ مِنْ عَالَ مِنْ عَالَ مِنْ عَالَ مِنْ اللَّهِ عَلَى مِن عَالَ مِنْ اللَّهِ عَلَى مِن عَالَ مِن عَالْ مِن عَالَ مِن عَالْ مِن عَالَ مِن عَلْمُ مِن عَلْمُ مِن عَلْمُ مِن عَلْمُ عَلَيْكُمْ مِن عَلْمُ مِن عَلْمُ مِن عَلْمُ مِن عَلْمُ مِن عَلْمُ عَلَى مُن عَلْمُ عَلَيْكُمْ مِن عَلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلِي مُنْ عَلَيْكُمْ مِن عَلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عِلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلِيكُمْ عِلْمُ عَلِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلِمُ عَلِيكُمْ عِلْمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِمُ عَلْمُ عَلِمُ عَلِيكُمْ عِلْمُ عَلِمُ عَلِي عَلْمُ عِلْمُ عَلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلْ لفظ حضور سَنَا عَيْنَةً مِ كَي زبان ہے نہ پہلے تبھی سنا گیا نہ اس کے بعد کسی نے سنا۔ اگر ایک شخص کی جان کا معاملہ نہ ہوتا تو زبان مبارک سے تبھی ایسالفظ نہ نکل سکتا تھا۔ مگر اس نے اس کے جواب میں بھی ہاں کہہ دیا۔ آب صَلَّالِتُنْ عِلَمِ اللهِ عِها حتى غاب ذلك منك في ذلك منها (كيااس حد تك كه تيري وه چيزاس كي أس چيز ميس غائب ہو گئ؟)۔اس نے کہاہاں۔ پھر، یو چھا کہا یغیب المیل فی المکحلة والرشاء فی البئر (کیا اس طرح غائب ہو گئی جیسے سُر مہ دانی میں سلائی اور کنوئیں میں رسی؟) اس نے کہاہاں۔ یو چھا' کیا تُو جانتا ہے کہ زنا کسے کہتے ہیں؟"اس نے کہا" جی ہاں، میں نے اس کے ساتھ حرام طریقے سے وہ کام کیاجو شہر حلال طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ کر تاہے"۔ آپ سُلَّا لَیْا نے یو چھا" کیا تیری شادی ہو چکی ہے؟" اس نے کہا"جی ہاں۔" آپ سَلَّا عَلَیْهِ مِنْ نِهِ جِها 'دُنُو نے شراب تو نہیں یی لی ہے؟" اس نے کہا نہیں۔ ایک شخص نے اُٹھ کر اس کامنہ سُونگھااور تصدیق کی۔ پھر آپ صَلَّی ﷺ نے اس کے محلہ والوں سے دریافت کیا کہ یہ دیوانہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہاہم نے اس کی عقل میں کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ آپ صلّی اللّیم ہے ہز"ال سے فرمایا لو سترته بثوبك كان خيرًالك، كاش تم نے اس كا يرده دھانك ديا ہوتا تو تمہارے ليے اچھا تھا۔ پھر آپ ﷺ نے ماعز کورجم کرنے کا فیصلہ صادر فرمادیا اور اسے شہر کے باہر لے جاکر سنگسار کر دیا گیا۔ جب پتھر پڑنے شروع ہوئے تو ماعز بھا گا اور اس نے کہا "لو گو، مجھے رسول الله صَلَّاتِيْنِمْ کے پاس واپس لے چلو، میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے مروا دیا۔ انہوں نے مجھے دھوکا دیا کہ رسول اللہ مجھے قتل نہیں کرائیں گے ''۔ مگر مارنے والوں نے اسے مار ڈالا۔ بعد میں جب حضور صَّالِقَیْمِ کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صَّاقَیْمِیْم

نے فرمایا" تم لو گوں نے اسے جھوڑ کیوں نہیں دیا، میرے پاس لے آئے ہوتے ، شاید وہ توبہ کرتا اور اللہ اس کی توبہ قبول کرلیتا"۔

دوسر اواقعہ غامِریۃ کا ہے جو قبیلہ غامِد (قبیلہ مُجُہینہ کی ایک شاخ) کی عورت تھی۔ اُس نے بھی آکر چار مرتبہ اقرار کیا کہ وہ زنا کی مرتکب ہوئی ہے اور اسے ناجائز حمل ہے۔ آپ سَگُولِیْما نے اُس سے بھی پہلے اقرار پر فرمایا ویعک، ارجی فاستغفی الی الله و توبی الیه ("اری چلی جا، الله سے معافی مانگ اور توبہ کر")۔ گر اس نے کہا "یارسول الله مَلُّ اللَّهِ عَلَیْما کیا آپ مَلُّ اللَّها نے بھی موجود تھا، اس لیے آپ مَلُّ اللَّهِ اَس قدر مفصل جرح نہ ہوں"۔ یہاں چو نکہ اقرار کے ساتھ حمل بھی موجود تھا، اس لیے آپ مَلُّ اللَّهِ اَس قدر مفصل جرح نہ فرمائی جوماعز کے ساتھ کی تھی۔ آپ مَلُ اللهِ اَس قدر آبُو"۔ وضع حمل کے بعد وہ بچے کے لے کر آئی اور کہا اب جھے پاک کر دیجے۔ آپ مَلُّ اللَّهِ اَس قدر وَسُع حمل کے بعد وہ بچے کے لے کر آئی اور کہا اب جھے پاک کر دیجے۔ آپ مَلُّ اللَّهِ اَس قدروثی کا مُلُوا بھی لیتی دودھ پیا۔ دودھ چھوٹے نے کروڈی کھانے لوگ کو دھایا اور عرض کیا کہ یارسول الله مَلَّ اللَّهِ اب اس کا دودھ حجوٹ گیاہے اور دیکھے یہ روڈی کھانے لگا ہے۔ تب آپ مَلَّ اللَّهِ کیارسول الله مَلَّ اللَّم اب اس کا دودھ حوالے کیا اور دیکھے یہ روڈی کھانے لگا ہے۔ تب آپ مَلَّ اللَّم نَس کے لیے ایک شخص کے حوالے کیا اور اس کے رجم کا حکم دیا۔

ان دونوں واقعات میں بھر احت چار اقراروں کا ذکر ہے۔ اور ابوداؤد میں حضرت بُرَیدہ گی روایت ہے کہ صحابہ گرام کاعام خیال یہی تھا کہ اگر ماعز اور غامدیہ چار مرتبہ اقرار نہ کرتے توانہیں رجم نہ کیا جاتا۔ البتہ تیسر اواقعہ (جس کا ذکر ہم اوپر نمبر ۱۵ میں کر چکے ہیں) اس میں صرف یہ الفاظ ملتے ہیں کہ " جاکر اس کی بیوی سے بوچھ ، اور اگر وہ اعتراف کر نہیں ہے ، اور اس سے فقہاء کے ایک گروہ نے استدلال کیا ہے کہ ایک ہی اعتراف کا فی ہے۔

(۲۱) اویر ہم نے جن تین مقدمات کی نظیریں پیش کی ہیں ان سے ثابت ہو تاہے کہ اقراری مجرم سے بیہ نہیں یو چھاجائے گا کہ اس نے کس سے زناکاار تکاب کیاہے ، کیونکہ اس طرح ایک کے بجائے دو کو سزادینی پڑے گی، اور نثریعت لو گوں کو سزائیں دینے کے لیے بے چین نہیں ہے۔ البتہ اگر مجرم خودیہ بتائے کہ اس فعل کا فریقِ ثانی فلاں ہے تو اس سے یو چھا جائے گا۔ اگر وہ بھی اعتراف کرے تو اسے سزا دی جائے گی۔لیکن اگروہ انکار کر دے تو صرف اقراری مجرم ہی حد کا مستحق ہو گا۔اس امر میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ اِس دوسری صورت میں (یعنی جبکہ فریق ثانی اس کے ساتھ مر تکب زناہونے کو تسلیم نہ کرے) اُس پر آ یا حترِ زناجاری کی جائے گی یا حترِ قذف امام مالک اور امام شافعی کے نز دیک وہ حترِ زنا کا مستوجب ہے ، کیونکہ اسی جرم کااس نے اقرار کیاہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام اوزاعی کی رائے میں اس پر حدِّ قذف جاری کی جائے گی، کیونکہ فریقِ ثانی کے انکارنے اس کے جرم زناکو مشکوک کر دیاہے، البتہ اس کا جرم قذف بہر حال ثابت ہے۔ اور امام محمد کا فتویٰ یہ ہے (امام شافعی گا بھی ایک قول اس کی تائید میں ہے) کہ اسے زنا کی سز ابھی دی جائے گی اور قذف کی بھی، کیونکہ اپنے جرم زناکاوہ خو د معترف ہے، اور فریقِ ثانی پر اپناالزام وہ ثابت نہیں کر سکا ہے۔ نبی صَلَّا لِیُّنِیِّم کی عادلت میں اس قشم کا ایک مقدمہ آیا تھا۔ اس کی ایک روایت جو مُسنَد احمد اور ابو داؤ دیمیں سہل ٹین سعد سے منقول ہے اس میں یہ الفاظ ہیں: "ایک شخص نے آگر نبی صَلَّاتَیْمِ کے سامنے ا قرار کیا کہ وہ فلاں عورت سے زنا کا مرتکب ہواہے۔ آپ نے عورت کو بلا کریو چھا۔ اس نے انکار کیا۔ آپ ﷺ نے اس پر حد جاری کی اور عورت کو جھوڑ دیا"۔اس روایت میں بیہ تصریح نہیں ہے کہ کو نسی حد جاری کی۔ دوسری روایت ابو داؤد اور نَسَائی نے ابن عباسؓ سے نقل کی ہے اور اس میں بیہ ہے کہ پہلے اس کے اقرار پر آپ مَنَّا ﷺ مِنْ حدِّزنا جاری کی ، پھر عورت سے یو چھااور اس کے انکار پر اس شخص کو حدِّ قذف کے کوڑے لگوائے۔ لیکن پیر روایت سند کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے ، کیونکہ اس کے ایک راوی قاسم بن

فیاض کو متعدد محد ثین نے ساقط الاعتبار ٹھیر ایا ہے، اور قیاس کے بھی خلاف ہے، اس لیے نبی سَلَّا عَلَیْکِمْ سے می
توقع نہیں کی جاسکتی کہ آپ سَلَّا عَلَیْکِمْ نے اسے کوڑے لگوانے کے بعد عورت سے بوچھا ہوگا۔ صریح عقل اور
انصاف کا تقاضا، جسے حضور سَلَّ عَلَیْکِمْ نظر انداز نہیں فرماسکتے تھے، یہ تھا کہ جب اس نے عورت کا نام لے دیا تھا
توعورت سے بوچھے بغیر اس کے مقدے کا فیصلہ نہ کیا جاتا۔ اسی کی تائید سہل ٹین سعد والی روایت بھی کر
رہی ہے۔ لہذا دوسری روایت لائق اعتماد نہیں ہے۔

(۲۲) ثبوت جرم کے بعد زانی اوسر زانیہ کو کیا سزادی جائے گی، اس مسلے میں فقہاء کے در میان اختلاف ہو گیاہے، مختلف فقہاء کے مسلک اس باب میں حسب ذیل ہیں:

# شادی شدہ مر دوعورت کے لیے زنا کی سزا:

----امام احمد من داؤد ظاہر اور اسحاق بن راہویہ کے نزدیک سو کوڑے لگانا اور اس کے بعد سنگسار کرنا ہے۔

---- باقی تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی سزا صرف سنگساری ہے۔ رجم اور سزائے تازیانہ کو جمع نہیں کیا جائے گا۔

### غیر شادی شده کی سزا:

-----امام شافعی ؓ، امام احمد ، اسحاق ، داؤد ظاہری ، سفیان توری ، ابن ابی لیلی اور حسن بن صالح کے نزدیک سو کوڑے اور ایک سال کی جلاو طنی ، مر دعورت ہر دوکے لیے۔

----- امام مالک اُور اوزاعی کے نزدیک مرد کے لئے ۱۰۰ کوڑے اور ایک سال کی جلاو طنی۔ اور عورت کے لئے صرف سو کوڑے۔ (جلاوطنی سے مرادان سب کے نزدیک ہے ہے کہ مجرم کواس کی بستی سے نکال کر کم از کم اتنے فاصلے پر بھیج کہ مجرم کواس کی بستی سے نکال کر کم از کم اتنے فاصلے پر بھیج کہ و یا جائے جس پر نماز میں قصر واجب ہو تاہے۔ مگر زید بن علی اور امام جعفر صادق کے نزدیک قید کر دیئے سے بھی جلاوطنی کا مقصد بورا ہو جاتا ہے)۔

-----امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگر دامام ابو یوسف، امام زُفَر اور امام محر کہتے ہیں کہ اس صورت میں حد
زنامر اور عورت دونوں کے لیے صرف سو کوڑے ہے۔ اس پر کسی اور سزا، مثلاً قیدیا جلا وطنی کا اضافہ حد
نہیں بلکہ تعزیر ہے۔ قاضی اگریہ دیکھے کہ مجرم بد چلن ہے، یا مجرم اور مجرمہ کے تعلقات بہت گہرے ہیں
توحسب ضرورت وہ انہیں خارج البلد بھی کر سکتا ہے اور قید بھی کر سکتا ہے۔

(حداور تعزیر میں فرق بیہ ہے کہ حدایک مقرر سزاہے جو ثبوت جرم کی نثر اط پوری ہونے کے بعد لازماً دی جائے گی تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں جو قانون میں بلحاظ مقدار و نوعیت بالکل مقرر نہ کر دی گئی ہو، بلکہ جس میں عدالت حالات مقدمہ کے لحاظ سے کم بیشی کر سکتی ہو)۔

ان مختلف مسالک میں سے ہر ایک نے مختلف احادیث کاسہارالیا ہے جن کو ہم ذیل میں درج کرتے ہیں:
حضرت عبادہ ہن صامت کی روایت، جے مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، تر مذی اور امام احمہ نے نقل کیا ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی صَلَّیْ اللّٰهِ اللّٰہ نہ البکی جلد ماقاط ہیں کہ نبی صَلَّیْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّ

ٹھیک اس کے مضمون کے مطابق فتویٰ دیا۔ فقہ اسلامی میں جو بات متفق علیہ ہے وہ یہ ہے کہ زانی اور زانیہ کے محصن اور غیر محصن ہونے کا الگ الگ اعتبار کیا جائے گا۔ غیر شادی شدہ مر دخواہ شادی شدہ عورت سے زنا کرے یا غیر شادی شدہ ہر دوحالتوں میں اس کو ایک ہی سزادی جائے گی۔ یہی معاملہ عورت کا بھی ہے۔ وہ شادی شدہ ہو تو ہر حالت میں ایک ہی سزا پائے گی خواہ اس سے زنا کرنے والا مر دشادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو نا غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں بھی اس کے لیے ایک ہی سزاہے بلااس لحاظ کے کہ اس کے ساتھ زنا کرنے والا محصن سے یا غیر محصن )۔

حضرت ابو ہریرہ ٔ اور حضرت زیر ٔ بن خالد جہنی کی روایت ، جسے بخاری ، مسل ابو داؤد ، تر مذی ، نسائی ، ابن ماجه اور امام احمد نے نقل کیا ہے۔ اس میں بیر ہے کہ دواعر ابی نبی صَلَّیْتِیْم کے پیس مقدمہ لائے۔ ایک نے کہا کہ میر ابیٹااس شخص کے ہاں اجرت پر کام کرتا تھا۔وہ اس کی بیوی سے ملوث ہو گیا۔ میں نے اس کو سو بکریاں اور ایک لونڈی دے کر راضی کیا۔ گر اہل علم نے بتایا کہ یہ کتاب اللہ کے خلاف ہے۔ آپ ہمارے در میان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیں اور دوسرے نے بھی کہا کہ آپ کتاب اللہ مطابق فیصلہ فرما دیں۔ حضور صَلَاتُنْیَا مِن کُنابِ اللہ ہی کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ بکریاں اور لونڈی مخجمی کو واپس۔ تیرے بیٹے کے لیے سو کوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی۔ پھر آپ نے قبیلہ اسلم کے ایک شخص سے فرمایا اسے انیس ، تو جاکر اس کی بیوی سے پوچھ۔ اگر وہ اعتراف کرے تو اسے رجم کر دے۔ چنانچہ اس نے اعتراف کیا اور رجم کر دی گئی۔ (اس میں رجم سے پہلے کوڑے لگانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور غیر شادی شدہ مر د کوشادی شدہ عورت سے بد کاری کرنے پر تازیانے اور جلاوطنی کی سزادی گئی ہے )۔ ماعز اور غامدیہ کے مقدمات کی جتنی رودادیں احادیث کی مختلف کتابوں میں مر وی ہیں ان میں سے کسی میں بھی یہ نہیں ملتا کہ حضور صَلَّا لِلْیَمِّ نے رجم کرانے سے پہلے ان کو سو کوڑے بھی لگوائے ہوں۔

کوئی روایت کسی حدیث میں نہیں ملتی کہ نبی مُلَّی اللَّیْمِ نے کسی مقدمے میں رجم کے ساتھ سزائے تازیانہ کا بھی ا فیصلہ فرمایا ہو۔ زنابعد احصان کے تمام مقدمات میں آپ نے صرف رجم کی سزادی ہے۔

حضرت عمر شکامشہور خطبہ جس میں انہوں نے پورے زور سے ساتھ زنابعد احصان کی سزارجم بیان کی ہے، بخاری و مسلم اور تر مذی و نسائی نے مختلف سندول سے نقل کیا ہے اور امام احمد نے بھی اس کی متعد د روایتیں لی ہیں، مگر اس کی کسی روایت میں بھی رجم مع سزائے تازیانہ کاذکر نہیں ہے۔

خلفائے راشدین میں سے صرف حضرت علیؓ نے سزائے تازیانہ اور سنگساری کو ایک سزامیں جمع کیا ہے۔
امام احمد اور بخاری عمر شعبی سے بیہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت شراحَہ نامی نے ناجائز حمل کا اعتراف
کیا، حضرت علیؓ نے جمعرات کے روز اسے کوڑے لگوائے اور جمعہ کے روز اس کور جم کرایا، اور فرمایا ہم نے
اسے کتاب اللہ کے مطابق کوڑے لگائے ہیں اور سنت رسول اللہ کے مطابق سنگسار کرتے ہیں۔ اس ایک
واقعہ کے سواعہد خلافت راشدہ کا کوئی دو سراوا قعہ رجم مع تازیانہ کے حق میں نہیں ملتا۔

حضرت عمر ؓ نے ربیعہ بن امیہ بن خلف کو شر اب نوشی کے جرم میں جلاوطن کیااور وہ بھاگ کر رومیوں سے جاملا۔ اس پر حضرت عمر ؓ نے فرمایا کہ آئندہ میں کسی کو جلاوطنی کی سز انہیں دوں گا۔ اسی طرح حضرت علی ؓ

نے غیر شادی شدہ مر دوعورت کو زناکے جرم میں جلاوطن کرنے سے نکار کر دیا، اور فرمایا کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے (احکام القر آن، جصاص، جلد 3، صضحہ 315)۔

ان تمام روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے صاف محسوس ہو تاہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کی اصحاب کا مسلک ہی صحیح ہے، یعنی زنابعد احصان کی حد صرف رجم ہے، اور محض زناکی حد صرف 100 کوڑے۔ تازیانے اور جرا رجم کو جمع کرنے کرنے پر تو عہد نبوی سے لے کر عہد عثانی تک مجھی عمل ہی نہیں ہوا۔ رہا تازیانے اور جلا وطنی کو جمع کرنا، تو اس پر مجھی عمل ہوا ہے اور مجھی نہیں ہوا۔ اس سے مسلک حنفی کی صحت صاف ثابت ہو جاتی ہے۔

(۲۳): ضرب تازیانہ کی کیفیت کے متعلق پہلا اشارہ خود قر آن کے لفظ: فَاجُلِوُ وَ امیں ملتاہے۔ جَلد کا لفظ جِلد (یعنی کھال) سے ماخوذ ہے۔ اس سے تمام اہل لغت اور علمائے تفسیر نے یہی معنی لیے ہیں کہ مار ایسی ہونی چاہیے جس کا اثر جِلد تک رہے ، گوشت تک نہ پہنچے۔ ایسی ضرب تازیانہ جس سے گوشت کے عکمڑے اڑ جائیں، یا کھال بھٹ کر اندر تک زخم پڑجائے، قر آن کے خلاف ہے۔

مار کے لیے خواہ کوڑا استعال کیا جائے یا بید، دونوں صور توں میں وہ اوسط در ہے کا ہونا چاہیے۔ نہ بہت موٹا اور سخت۔ اور نہ بہت بتلا اور نرم۔ مؤظا میں امام مالک کی روایت ہے کہ نبی صَلَّا اَلَّیْ اَنْ نَے ضرب تازیانہ کے لیے کوڑا طلب کیا اور وہ کثرت استعال سے بہت کمزور ہو چکا تھا۔ آپ صَلَّا اِلْیَا اِنْ فوق الحن السسے زیادہ سخت لاؤ)۔ پھر ایک نیا کوڑا لایا گیا، جو ابھی استعال سے نرم نہیں پڑا تھا۔ آپ مَلَّا اِلَّا اِلَّا یا گیا، جو ابھی استعال ہو چکا تھا / اس سے آپ مَلَّا اِلَّا یُلِیَّا مِنْ اِلُول کے در میان۔ پھر ایسا کوڑا لایا گیا جو سواری میں استعال ہو چکا تھا / اس سے آپ مَلَّا اِلَّا یَا کی ہے کہ وہ اوسط در ہے کا مضمون سے ملتی جلتی روایت ابو عثمان النہدی نے حضرت عمر می بیان کی ہے کہ وہ اوسط در ہے کا مضمون سے ملتی جلتی روایت ابو عثمان النہدی نے حضرت عمر می بیان کی ہے کہ وہ اوسط در ہے کا

کوڑااستعال کرتے تھے۔(احکام القر آن جصاص۔ج3۔ ص322)۔ گرہ لگاہوا کوڑایا دوشاخہ سہ شاخہ کوڑا بھی استعال کرناممنوع ہے۔

مار بھی اوسط درجے کی ہونی چاہیے۔ حضرت عمرٌ مارنے والے کو ہدایت کرتے تھے کہ لا ترفع ریا لا تخبہ ابطك "اسطرح مار كہ تیری بغل نہ كھے "۔ یعنی پوری طاقت سے ہاتھ کو تان کر نہ مار (احكام القر آن ابن عربی۔ 25 ص 84۔ احكام القر آن جصاص ، 35۔ ص 322)۔ تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ ضرب مبرح نہیں ہونی چاہیے ، یعنی زخم ڈال دینے والی۔ ایک ہی جگہ نہیں مار ناچاہی بلکہ تمام جسم پر مار کو پھیلا دیناچاہیے۔ صرف منہ اور شرم گاہ کو (اور حنفیہ کے نزدیک سرکو بھی) بچالینا چاہیے ، باقی ہر عضو پر کچھ نہ کچھ مار پڑنی چاہیے۔ حضرت علی نے ایک شخص کو کوڑے لگواتے وقت فرمایا" ہر عضو کو اس کا حق دے اور صرف منہ وار شرمگاہ کو بچالے "۔ دوسری روایت میں ہے" صرف سراور شرمگاہ کو بچالے "(احکام القر آن جصاص ، علی تی لوجہ جب تم میں سے کوئی مارے تو منہ یہ نہ دارے "(ابوداؤد)۔

مر د کو کھڑا کر کے مار ناچاہیے اور عورت کو بٹھا کر۔ امام ابو حنیفہ ؓ کے زمانے میں کوفے کے قاضی ابن ابی لیلی نے ایک عورت کو کھڑا کر کے بٹوایا۔ اس پر امام ابو حنیفہ نے سخت گرفت کی اور علانیہ ان کے فیصلے کو غلط ٹھیر ایا (اس سے قانون توہین عدالت کے معاملے میں بھی امام صاحب کے مسلک پر روشنی پڑتی ہے )۔ ضرب تازیانہ کے وقت عورت اپنے پورے کپڑے بہنے رہے گی ، بلکہ اس کے بکڑے اچھی طرح باندھ دیے جائیں گے تاکہ اس کا جسم کھل نہ جائے صرف موٹے کپڑے اتروادیے جائیں گے۔ مر د کے معاملے میں اختلاف ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں وہ صرف پا جامہ پہنے رہے گا ، اور بعض کہتے ہیں کہ قمیض بھی نہ اُتروایا جائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے ایک زانی کو سزائے تازیانہ کا حکم دیااس نے کہا " اس گناہ گار جسم جائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے ایک زانی کو سزائے تازیانہ کا حکم دیااس نے کہا" اس گناہ گار جسم

کواچھی طرح مار کھانی چاہیے "،اوریہ کہہ کروہ قبیص اتارنے لگا۔ حضرت ابوعبیدہؓنے فرمایا" اسے قمیص نہ اتارنے دو"۔(احکام القر آن جصاص، ج 3۔ ص 322)۔ حضرت علی ٰکے زمانے میں ایک شخص کو کوڑے لگوائے گئے اور وہ چادر اوڑھے ہوئے تھا۔

سخت سر دی اور سخت گرمی کے وقت مار ناممنوع ہے۔ جاڑے میں گرم وقت اور گرمی میں ٹھنڈے وقت مارنے کا حکم ہے۔

باندھ کرمارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، الایہ کہ مجرم بھاگنے کی کوشش کرے۔حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ فرمانے ہیں لایعل فی لا اللہ مقافرہ تجریب ولا میں اس امت میں نگا کرکے اور شکٹی پر باندھ کرمار ناحلال نہیں ہے۔

فقہاء نے اس کو جائز رکھا ہے کہ روزانہ کم از کم بیس بیس کوڑے مارے جائیں۔ لیکن اولی یہی ہے کہ بیک وقت بوری سزادے دی جائے۔

مار کا کام اجڈ جلادوں سے نہیں لینا چاہیے بلکہ صاحب علم وبصیرت آومیوں کو یہ خدمت انجام دینی چاہیے جو جانتے ہوں کہ شریعت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے کس طرح مار نامناسب ہے۔ ابن قیم ؓ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ نبی مثل النیکی کے زمانے میں حضرت علی ہ حضرت زبیر ؓ مقد ادبن عمرو، محرؓ بن مسلمہ ، عاصم ؓ بن ثابت اور ضحاک ؓ بن سفیان جیسے صلحاء و معززین سے جلادی کی خدمت لی جاتی تھی (31۔ ص44۔ 45)۔ اگر مجرم مریض ہو، اور اس کے صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو، یا بہت بوڑھا ہو تو سوشاخوں والی ایک ٹہنی ، اگر مجرم مریض ہو، اور اس کے صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو، یا بہت بوڑھا ہو تو سوشاخوں والی ایک ٹہنی ، یاسو تیلیوں والی ایک جھاڑو لے کر صرف ایک دفعہ کار دینا چاہے تاکہ قانون کا تقاضا پورا کر دیا جائے۔ نبی میں منافی ہوں کے بعد نفاس کے لیے یہی سزا تبحویز فرمائی تھی (احمد ، ابوداؤد ، نسائی ، ابن ماجہ )۔ حاملہ عورت کو سزائے تازیانہ دینی ہو تو وضع حمل کے بعد نفاس فرمائی تھی (احمد ، ابوداؤد ، نسائی ، ابن ماجہ )۔ حاملہ عورت کو سزائے تازیانہ دینی ہو تو وضع حمل کے بعد نفاس

کا زمانہ گزر جانے تک انتظار کرنا ہوا۔ اور رجم کرنا ہو تو جب تک اس کے بیچے کا دو دھ نہ حچوٹ جائے ، سزا نہیں دی جاسکتی۔

اگر زناشہاد توں سے ثابت ہو تو گواہ ضرب کی ابتد اکریں گے ،اور اگر ا قرار کی بنایر سزادی جار ہی ہو تو قاضی خود ابتدا کرے گا، تا کہ گواہ اپنی گواہی کو اور جج اپنے فیصلوں کو کھیل نہ سمجھ بیٹھیں۔ شراحہ کے مقدمے میں جب حضرت علیؓ نے رجم کا فیصلہ کیا تو فرمایا" اگر اس کے جرم کا کوئی گواہ ہو تا تو اسی کا مار کی ابتد اکر نی چاہیے تھی ، مگر اس کو اقرار کی بناپر سزا دی جار ہی ہے اس اس لیے میں خود ابتدا کروں گا''۔ حنیفہ کے نز دیک ایسا کرناواجب ہے۔ شافعیہ اس کو واجب نہیں مانتے ، مگر سب کے نز دیک اولی یہی ہے۔ ضرب تازیانہ کے قانون کی ان تفصیلات کو دیکھیے اور پھر ان لو گوں کی جر اُت کی داد دیجیے جو اسے تو و حشانہ سزاکہتے ہیں، مگر وہ سزائے تازیانہ ان کے نزدیک بڑی مہذب سزاہے جو آج جیلوں میں دی جارہی ہے۔ موجو دہ قانون کی روسے صرف عد الت ہی نہیں، جیل کا ایک معمولی سپر نٹنڈنٹ بھی ایک قیدی کو حکم عدولی یا گستاخی کے قصور میں 30 ضرب بید تک کی سزادینے کامجاز ہے۔ یہ بیدلگانے کے لیے ایک آدمی خاص طور پر تیار کیاجا تاہے اور وہ ہمیشہ اس کی مشق کر تار ہتاہے۔اس غرض کے لیے بید بھی خاص طور پر بھگو بھگو کر تیار کیے جاتے ہیں تا کہ جسم کو چھری کی طرح کاٹ دیں۔ مجرم کو ننگا کرکے محکمی سے باندھ دیاجا تاہے تا کہ وہ تڑپ بھی نہ سکے۔ صرف ایک بتلا سا کپڑااس کے ستر کو چھیانے کے لیے رہنے دیا جاتا ہے اور وہ ٹنگچر آبوڈین سے بھگو دیا جاتا ہے۔ جلاد دور سے بھا گتا ہوا آتا ہے اور بوری طاقت سے مارتا ہے ضرب ایک ہی مخصوص حصہ جسم (یعنی سُرین) پر مسلسل لگائی جاتی ہے یہاں تک کہ گوشت قیمہ ہو کر اڑتا چلا جاتا ہے اور بسااو قات ہڈی نظر آنے لگتی ہے۔ اکثر ایساہو تاہے کہ طاقت ورسے طاقت ور آدمی بھی پورے تیس بید کھانے سے پہلے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے زخم بھرنے میں ایک مدت لگ جاتی ہے۔ اس "مہذب" سزا کو جولوگ آج جیلوں میں خود نافذ کر رہے ہیں ان کا بیہ منہ ہے کہ اسلام کی مقرر کی ہوئی سزائے تازیانہ کو "وحشیانہ" سزائے نام سے یاد فرمائیں، پھر ان کی پولیس ثابت شدہ مجر موں کو نہیں بلکہ مخص مشتبہ لوگوں کو تفتیش کی خاطر (خصوصاً سیاسی جرائم کے شبہات میں) جیسے جیسے عذاب دیتی ہے وہ آج کسی سے چھیے ہوئے نہیں ہیں۔

(۲۴): رجم کی سزامیں جب مجرم مرجائے تو پھراس سے پوری طرح مسلمانوں کاسامعاملہ کا جائے گا۔اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اس کو عزت کے ساتھ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اس کے حق میں دعائے مغفرت کی جائے گی اور کسی کے لیے جائز نہ ہو گا کہ اس کا ذکر برائی کے ساتھ کرے۔ بخاری میں جابر اس عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ جب رجم سے ماعز بن مالک کی موت واقع ہو گئی تو نبی صَلَّالْتُیْوِّم نے اس کو خیر سے یاد فرمایا اور اس کی نماز جنازہ خو دپڑھائی''۔ مسلم میں حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ حضور صَلَّى اللَّهُ عِلْمَ اللَّه عند مالك، لقد تاب توبة لوقست بین امة لوسعتهم، ماعزبن مالک کے حق میں دعائے مغفرت کرو،اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ا یک پوری امت پر تقسیم کر دی جائے توسب کے لیے کافی ہو''۔ اسی روایت میں پیہ بھی ذکر ہے کہ غامدیَّہ جب رجم سے مرگئی تو حضور صَّاللَّیْمِ نے خو د اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جب حضرت خالد بن ولید نے اس کا ذكربرائى سے كياتو آپ صَلَّالِيُّةِم نے فرمايامهلايا خالى، فوالزى نفسى بيد، لقدتابت توبة لوتابها صاحب مکس الغفیله خالدا پنی زبان رو کو، اس ذات کی قشم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی تھی کہ اگر ظالمانہ محصول وصول کرنے والا بھی وہ توبہ کر تا تو بخش دیا جاتا''۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ ماعز کے واقعہ کے بعد ایک روز حضور صَلَّاللَّیْ اِللّٰہ اِستے سے گزر رہے تھے۔ آپ صَلَّاللَّیْ اِ شخصوں کو ماعز کا ذکر برائی سے کرتے سا۔ چند قدم آگے جاکر ایک گدھے کی لاش پڑی نظر آئی۔

حضور صَلَى عَلَيْهِ مُ مُصِير كَئے اور ان دونوں آ د ميوں سے كہا'' آپ حضرات اس ميں سے پچھ نوش جان فرمائيں''۔ انہوں نے عرض کیا" یا نبی اللہ! اسے کون کھا سکتا ہے"۔ آپ صَلَّیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ ! اسے کون کھا سکتا ہے"۔ آپ صَلَّی اللّٰہ اللّٰہ ! اسے کون کھا سکتا ہے "۔ آپ صَلَّی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ! اسے کون کھا سکتا ہے "۔ کچھ آپ ابھی تناول فرمارہے تھے وہ اسے کھانے کی بہ نسبت بدر تر چیز تھی ''۔ مسلم میں عمران بن حصین کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے غامدیہ کی نماز جنازہ کے موقع پر عرض کیایار سول الله صَلَّىٰ ﷺ، کیااب اس زانیہ كى نماز جنازه پڑھى جائے گى؟ آپ نے فرمايالقدتابت توبة لوقست بين اهل البدينه لوسعتهم، اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے توسب کے لیے کافی ہو''۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ ایک شخص کو نثر اب نوشی کے جرم میں سزادی جارہی تھی۔ کسی کی زبان سے نکلا'' خدانجھے رسواکرے''۔اس پر نبی صَلَّاتُنْ اِلْمُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَيْكُمْ اللّٰ عَلَيْكُمْ اللّٰ اللّ ابوداؤد میں اس پر اتنااور اضافہ ہے حضور صَلَى اللَّهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرحمه، خدایا اسے معاف کر دے ، خدایا اس پر رحم کر "۔ بیہ ہے اسلام میں سزاکی اصل روح۔ اسلام کسی بڑے سے بڑے مجرم کو بھی دشمنی کے جذبے سے سزانہیں دیتا بلکہ خیر خواہی کے جذبے سے دیتا ہے ، اور جب سزا دے چکتاہے تو پھر اسے رحمت و شفقت کی نگاہ سے دیکھتاہے۔ یہ کم ظرفی صرف موجو دہ تہذیب نے پیدا کی ہے کہ حکومت کی فوج یا بولیس جسے مار دے ، اور کوئی عدالتی تحقیقات جس کے مارنے کو جائز ٹھیرا دے ، اس کے متعلق بیہ تک گوارا نہیں کیا جاتا کہ کوئی اس کا جنازہ اٹھائے یاکسی کی زبان سے اس کا ذکر خیر سنا جائے۔ اس بور اخلاقی جر أت ( به موجودہ تہذیب میں ڈھٹائی کا مہذب نام ہے ) کا به عالم ہے کہ دنیا کو رواداری کے وعظ سنائے جاتے ہیں۔

(۲۵): محرمات سے زنا کے متعلق شریعت کا قانون تفہیم القر آن جلد اول صفحہ 336 پر، اور عمل قوم لوط کے متعلق شرعی فیصلہ تفہیم القر آن جلد دوم صفحہ 51۔54 پر بیان کیا جاچکا ہے۔ رہا جانور سے فعل بد، تو بعض فقہاءاس کو بھی زنا کے تھم میں شار کرتے ہیں اور اس کے مر تکب کو حد زناکا مستحق ٹھیراتے ہیں، مگر امام ابو حضفہ ، امام ابو یوسف ، امام محر ، امام زفر ، امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ بیہ زنانہیں ہے اس لیے اس کا مر تکب تعزیر کا مستحق ہے کہ حد زناکا۔ تعزیر کے متعلق ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ اس کا فیصلہ قاضی کی رائے پر چھوڑ اگیا ہے ، یا مملکت کی مجلد شور کی ضرورت سمجھے تو اس کے لیے کوئی مناسب شکل خود تجویز کر سکتی ہے۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 3 🛕

اولین چیز جواس آیت میں قابل توجہ ہے وہ یہ کہ یہاں فوجداری قانون کو " دِیْنِ اللّٰہے" فرمایا جارہا ہے۔
معلوم ہوا کہ صرف نماز اور روزہ اور حج وز کو ہ ہی دین نہیں ہیں، مملکت کا قانون بھی دین ہے۔ دین کو قائم
کرنے کا مطلب صرف نماز ہی قائم کرنا نہیں ہے بلکہ اللّٰہ کا قانون اور نظام شریعت قائم کرنا بھی ہے۔ جہاں
یہ چیز قائم نہ ہو وہاں نماز اگر قائم ہو بھی تو گویا ادھورا دین قائم ہوا۔ جہاں اس کورد کرکے دوسر اکوئی قانون
اختیار کیا جائے وہاں کچھ اور نہیں خو دین اللّٰہ رد کر دیا گیا۔

رحیم تھا! پھر تھم ہو گالے جاؤاسے دوزخ میں۔ ایک اور حاکم لایا جائے گا جس نے حدیر ایک کوڑے کا اضافہ کر دیا تھا۔ یو چھاجائے گا تونے بیہ کس لیے کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا تا کہ لوگ آپ کی نافر مانیوں سے بازرہیں۔ارشاد ہو گااچھا، توان کے معاملے میں مجھ سے زیادہ حکیم تھا! پھر تھم ہو گالے جاؤاسے دوزخ میں " (تفسیر کبیر ۔ ج6۔ ص 225) پیر تواس صورت میں ہے جب کہ کمی بیشی کاعمل رحم یامصلحت کی بنایر ہو۔ کیکن اگر کہیں احکام میں رد وبدل مجر موں کے مرتبے کی بنا پر ہونے لگے تو پھریہ ایک بدترین جرم ہے۔ صحیحین میں سے حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ نبی سَلَا عَلَیْهِم نے خبطہ میں فرمایا ''لو گو، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ ہلاک ہو گئیں اس لیے کہ جب ان میں کوئی عزت والا چوری کر تا تووہ اسے جھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تواس پر حد جاری کرتے تھے"ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صَلَّی عَلَیْهُم نے فرمایا''ایک حد جاری کرنااہل زمین کے لیے جالیس دن کی بارش سے زیادہ مفید ہے'' (نسائی وابن ماجہ)۔ بعض مفسرین نے اس آیت کامطلب ہے لیاہے کہ مجرم کو جرم ثابت ہونے کے بعد حجھوڑنہ دیاجائے اور نہ سز امیں کمی کی جائے ، بلکہ یورے سو کوڑے مارے جائیں۔ اور بعض نے پیہ مطلب لیاہے کہ ہلکی مارنہ ماری جائے جس کی کوئی تکلیف ہی مجرم محسوس نہ کرے۔ آیت کے الفاظ دونوں مفہوموں پر حاوی ہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ دونوں ہی مر اد معلوم ہوتے ہیں۔ اور مزید براں بیہ مر اد بھی ہے کہ زانی کو وہی سزادی جائے جو اللہ نے تجویز فرمائی ہے ، اسے کسی اور سز اسے نہ بدل دیا جائے۔ کوڑوں کے بجائے کوئی اور سز ادینا اگر رحم اور شفقت کی بنایر ہو تومعصیت ہے ،اور اگر اس خیال کی بناپر ہو کہ کوڑوں کی سزایک و حشیانہ سزاہے تو بیہ قطعی کفرہے جو ایک لمحہ کے لیے بھی ایمان کے ساتھ ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتا۔ خدا کو خدا بھی ماننااور اس کو معاذ اللہ وحشی بھی کہناصر ف ان ہی لو گوں کے لیے ممکن ہے جو ذلیل ترین قسم کے منافق ہیں۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 4 🔺

یعنی سزاعلی الاعلان عام لوگوں کے سامنے دی جائے، تا کہ ایک طرف مجرم کو فضیحت ہواور دوسری طرف عوام الناس کو نصیحت۔ اس سے اسلام کے نظریہ سزا پر واضح روشنی پڑتی ہے۔ سورہ مائدہ میں چوری کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا بحرّآ تحقیم آسکتا تکا لا میں الله اس کے کابد لا اور اللہ کی طرف سے بیان کرتے ہوئے والی سزا" (آیت 38) اور اب یہاں ہدایت کی جار ہی ہے کہ زانی کو علانیہ لوگوں کے سامنے عذاب دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی قانون میں سزا کے تین مقصد ہیں۔ اول یہ کہ مجرم سے اس نزادتی کابد لہ لیا جائے اور اس کو اس برائی کا مزاچکھایا جائے جو اس نے کسی دو سرے شخص یا معاشر ہے کہ نزادتی کابد لہ لیا جائے اور اس کو اس برائی کا مزاچکھایا جائے جو اس نے کسی دو سرے شخص یا معاشر ہے کہ ساتھ کی تھی۔ دوم یہ کہ اسے اعادہ جرم سے بازر کھا جائے۔ سوم یہ کہ اس کی سزا کو ایک عبرت بنادیا جائے اور سام طرح کے کسی جو دوسرے لوگ برے میلانات رکھنے والے ہوں ان کے دماغ کا آپریشن ہو جائے اور وہ اس طرح کے کسی جرم کی جر اُس نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ علانیہ سزاد سے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس صورت میں حکام سزاد سے میں جو جورعایت یا بے جاشخی کرنے کی کم ہی جر اُت کر سکیں۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 5 ▲

یعنی زانی غیر تائب کے لیے اگر موزوں ہے توزانیہ ہی موزوں ہے، یا پھر مشر کہ۔کسی مومنہ صالحہ کے لیے وہ موزوں نہیں ہے، اور حرام ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ جانتے ہوجھتے اپنی لڑکیاں ایسے فاجروں کو دیں۔ اسی طرح زانیہ (غیر تائبہ)عور توں کے لیے اگر موزوں ہیں توان ہی جیسے زانی یا پھر مشرک۔کسی مومن صالح کے لیے وہ موزوں نہیں ہیں، اور حرام ہے مومنوں کے لیے کہ جن عور توں کی بد چلنی کا حال انہیں معلوم ہوان سے وہ دانستہ نکاح کریں۔اس حکم کا اطلاق صرف ان ہی مر دوں اور عور توں پر ہوتا ہے جواپنی بری روش پر قائم ہوں۔جولوگ توبہ کرکے اپنی اصلاح کرلیں ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ توبہ و اصلاح کے بعد "زانی" ہونے کی صفت ان کے ساتھ لگی نہیں رہتی۔

زانی کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے کا مطلب امام احمد بن حنبل ؓ نے بیہ لیاہے کہ سرے سے نکاح منعقد ہی نہیں ہو تا۔ لیکن صحیح بیہ ہے کہ اس سے مراد محض ممانعت ہے ، نہ بیہ کہ اس حکم ممانعت کے خلاف اگر کوئی نکاح کرے تو وہ قانوناً نکاح ہی نہ ہو اور اس نکاح کے باوجود فریقین زانی شار کیے جائیں۔ نبی صَلَّا لَیْکِیْمِ نے میہ بات ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر ارشاد فرمائی ہے کہ الحمام لا یہ مرالحلال حرام حلال کو حرام نہیں کر دیتا " (طبر انی، دار قطنی) یعنی ایک غیر قانونی فعل کسی دوسرے قانونی فعل کو غیر قانونی نہیں بنا دیتا لہذا کسی شخص کا ارتکاب زنااس بات کا موجب نہیں ہو سکتا کہ وہ نکاح بھی کرے تواس کا شار زناہی میں ہو اور معاہدہ نکاح کا دوسر ا فریق جو بد کار نہیں ہے ، وہ بھی بد کار قرار پائے۔ اصولاً بغاوت کے سوا کوئی غیر قانونی فعل اینے مرتکب کوخارج از حدود قانون (Out law) نہیں بنادیتا ہے کہ پھر اس کا کوئی فعل بھی قانونی نہ ہو سکے۔اس چیز کو نگاہ میں رکھ کر اگر آیت پر غور کیا جائے تواصل منشاصاف طور پریہ معلوم ہو تاہے کہ جن لو گوں کی بد کاری جانی ہو جھی ہوان کو نکاح کے لیے منتخب کرناایک گناہ ہے جس سے اہل ایمان کو پر ہیز کرنا چاہیے ، کیونکہ اس سے بد کاروں کی ہمت افزائی ہوتی ہے ، حالا نکہ شریعت انہیں معاشرے کا ایک مکروہ اور قابل نفرت عضر قرار دیناچاہتی ہے۔

اسی طرح اس آیت سے بیہ نتیجہ بھی نہیں نکاتا کہ زانی مسلم کا نکاح مشرک عورت سے، اور زانیہ مسلمہ کا نکاح مشرک مر دسے صحیح ہے۔ آیت کا منشا دراصل بیہ بتانا ہے کہ زنا ایباسخت فتیج فعل ہے کہ جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے اس کا ارتکاب کرے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ مسلم معاشرے کے پاک اور صالح لوگوں سے اس کار شتہ ہو۔ اسے یا تو اپنے ہی جیسے زانیوں میں جانا چاہیے، یا پھر ان مشرکوں میں جو سرے سے احکام الہی پر اعتقاد ہی نہیں رکھتے۔

آیت کے منشا کی صحیح ترجمانی وہ احادیث کرتی ہیں جو اس سلسلے میں نبی سَلَائِیْنَامِ سے مروی ہیں۔ مسند احمد اور نسائی میں عبد اللہ بن عمر و بن عاص کی روایت ہے کہ ایک عورت اُمّے مہزول نامی تھی جو قحبہ گری کا پیشہ کرتی تھی۔ ایک مسلمان نے اس سے نکاح کرنا چاہا اور نبی صَلَّا عَیْنِهِم سے اجازت طلب کی۔ آپ صَلَّا عَیْنِهِم نے منع فرمایا اوریہی آیت پڑھی۔ ترمذی اور ابوداؤد میں ہے کہ مر نذبن ابی مر نذایک صحابی تھے جن کے زمانہ جاہلیت میں مکے کی ایک بد کار عورت عناق سے ناجائز تعلقات رہ چکے تھے۔ بعد میں انہوں نے جاہا کہ اس سے نکاح کر لیں اور حضور صَلَیاتُنْیَمْ سے اجازت ما نگی۔ دو د فعہ یو چھنے پر آپ خاموش رہے۔ تیسری د فعہ پھر یو چھا تو آ صَلَّاللَّهُ عِلَمُ عِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَا اللهُ عَلا وه متعدد روايات حضرت عبدالله الله عمر اور حضرت عمار بن ياسر سے منقول ہيں كہ آنحضرت مَثَّى عَيْنَةُمْ نے فرمايا "جو شخص د یوث ہو ( یعنی جسے معلوم ہو کہ اس کی بیوی بد کارہے اور بیہ جان کر بھی وہ اس کا شوہر بنارہے ) وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا"۔(احمد، نسائی، ابو داؤد اور طیالیی)۔ شیخین، ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کا طرز عمل بیر رہا ہے کہ جو غیر شادی شدہ مر دوعورت زناکے الزام میں گر فتار ہوتے ان کووہ پہلے سزائے تازیانہ دیتے تھے اور پھر ان ہی کا آپس میں نکاح کر دیتے تھے۔ابنِ عمر کی روایت ہے کہ ایک روز ایک شخص بڑی پریشانی کی حالت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کچھ اس طرح بات کرنے لگا کہ اس کی زبان بوری طرح تھلتی نہ تھی۔ حضرت ابو بکرنے حضرت عمرسے کہا کہ اسے الگ لے جا کر معاملہ یو جھو۔ حضرت عمر کے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ ایک شخص اس کے ہاں مہمان کے طور پر آیا تھا، وہ اس کی لڑکی سے ملوث ہو گیا۔ حضرت عمرنے کہا قبحك الله ، الا سترت على ابنتك تير ابر اہو، تونے اپنی لڑكی كاپر دہ ڈھانک نہ دیا"؟ آخر کار لڑکے اور لڑ کی پر مقدمہ قائم ہوا، دونوں پر حد جاری کی گئی اور پھر ان دونوں کا باہم نکاح کر

کے حضرت ابو بکر نے ایک سال کے لیے ان کو شہر بدر کر دیا۔ ایسے اور چند واقعات قاضی ابو بکر ابن العربی نے اپنی کتاب احکام القر آن میں نقل کیے ہیں (جلد 2۔ ص86)۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 6 ▲

اس حکم کا منشابیہ ہے کہ معاشرے میں لو گوں کی آشنائیوں اور ناجائز تعلقات کے چرچے قطعی طور پر بند کر دیے جائیں ، کیونکہ اس سے بے شار برائیاں تھیلتی ہیں ، اور ان میں سب سے بڑی برائی ہیہ ہے کہ اس طرح غیر محسوس طریقے پر ایک عام زناکارانہ ماحول بنتا چلاجا تاہے۔ ایک شخص مزے لے لے کر کسی کے صحیح یا غلط گندے واقعات دوسروں کے سامنے بیان کر تاہے۔ دوسرے اس میں نمک مرچ لگا کر اور لو گوں تک انہیں پہنچاتے ہیں ، اور ساتھ ساتھ کچھ مزیدلو گوں کے متعلق بھی اپنی معلومات یابد گمانیاں بیان کر دیتے ہیں۔اس طرح نہ صرف بیہ کہ شہوانی جذبات کی ایک عام رو چل پڑتی ہے، بلکہ برے میلانات رکھنے والے مر دوں اور عور توں کو بیہ بھی معلوم ہو جا تاہے کہ معاشرے میں کہاں کہاں ان کے لیے قسمت آزمائی کے مواقع موجو دہیں۔شریعت اس چیز کاسد باب پہلے ہی قدم پر کر دینا چاہتی ہے۔ ایک طرف وہ حکم دیتی ہے کہ اگر کوئی زناکرے اور شہاد توں سے اس کاجرم ثابت ہو جائے تواس کو وہ انتہائی سزا دوجو کسی اور جرم پر نہیں دی جاتی۔ اور دوسری طرف وہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو شخص کسی پر زناکا الزام لگائے وہ یا توشہا د توں سے ا پناالزام ثابت کرے، ورنہ اس پر اسی کوڑے بر سادو تا کہ آئندہ مجھی وہ اپنی زبان سے ایسی بات بلا ثبوت نکالنے کی جر اُت نہ کرے۔ بالفرض اگر الزام لگانے والے نے کسی کو اپنی آ تکھوں سے بھی بد کاری کرتے د مکھ لیاہو تب بھی اسے خاموش رہنا چاہیے اور دوسروں تک اسے نہ پہنچانا چاہیے، تا کہ گند گی جہاں ہے وہیں پڑی رہے، آگے نہ پھیل سکے۔البتہ اگر اس کے پاس گواہ موجو دہیں تو معاشرے میں بیہو دہ چرچے کرنے کے بجائے معاملہ حکام کے پاس لے جائے اور عدالت میں ملزم کاجرم ثابت کر کے اسے سزا دلوا دے۔

اس قانون کو بوری طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تفصیلات نگاہ میں رہیں۔اس لیے ہم ذیل میں ان کو نمبر واربیان کرتے ہیں:

(۱) آیت میں الفاظ وَاثَّذِیْنَ یَرْمُوْنَ استعال ہوئے ہیں جن کے معنی ہیں "وہ لوگ جو الزام لگائیں "۔ لیکن سیاق و سباق بیہ بتا تا ہے کہ یہاں الزام سے مراد ہر قشم کا الزام نہیں، بلکہ مخصوص طور پر زنا کا الزام ہے۔ پہلے زنا کا حکم بیان ہواہے اور آگے لعِان کا حکم آرہاہے، ان دونوں کے در میان اس حکم کا آناصاف اشارہ کر رہاہے کہ یہاں "الزام" ہے مرادکس نوعیت کا الزام ہے۔ پھر الفاظ یَرْمُوْنَ الْمُحْصَنْتِ (الزام لگائیں پاک دامن عور توں پر) سے بھی یہ اشارہ نکلتا ہے کہ مراد وہ الزام ہے جو پاک دامنی کے خلاف ہو۔اس پر مزیدیہ کہ الزام لگانے والول سے اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے جو پورے قانون اسلامی میں صرف زنا کا نصاب شہادت ہے۔ ان قرائن کی بنا پر تمام امت کے علماء کا اجماع ہے کہ اس آیت میں صرف الزام زنا کا حکم بیان ہواہے، جس کے لیے علاءنے 'قَدُف "کی مستقل اصطلاح مقرر کر دی ہے تا کہ دوسری تہمت تراشیاں (مثلاً کسی کو چور، یا شر ابی، یاسود خوار، یا کا فر کہہ دینا) اس تھم کی زد میں نہ آئیں۔" قذف" کے سوادو سری تہتوں کی سزا قاضی خود تجویز کر سکتاہے، یامملکت کی مجلس شوریٰ حسب ضرورت ان کے لیے توہین اور ازالہ حیثیت عرفی کا کوئی عام قانون بناسکتی ہے۔ (٢) آیت میں اگرچہ الفاظ یَرْمُون الْمُحْصَنْتِ (پاک دامن عور توں پر الزام لگائیں) استعال ہوئے ہیں ، لیکن فقہاء اس بات پر مفتق ہیں کہ تھم صرف عور توں ہی پر الزام لگانے تک محدود نہیں ہے بلکہ پاک دامن مردول پر بھی الزام لگانے کا یہی حکم ہے۔ اسی طرح اگرچہ الزام لگانے والول کے لیے آلَّذِینَ ير مُون مذكر كاصيغه استعال كيا گياہے، ليكن يه صرف مر دوں ہى كے ليے خاص نہيں ہے بلكه عور تيں بھى اگر جرم قذف کی مرتکب ہوں تو وہ اسی تھم کی سزاوار ہوں گی۔ کیونکہ جرم کی شاخت میں قاذف یا مقذوف کے مردیا عورت ہونے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ لہذا قانون کی شکل بیہ ہوگی کہ جو مردیا عورت بھی کسی پاک دامن مردیا عورت پر زناکا الزام لگائے اس کا بیہ تھم ہے۔ (واضح رہے کہ یہاں محصن اور محصنہ سے مراد شادی شدہ مردو عورت نہیں بلکہ پاک دامن مردو عورت ہیں)۔

(۱۳) یہ تھم صرف اسی صورت میں نافذ ہو گا جبکہ الزام لگانے والے نے محصنین یا محصنات پر الزام لگایا ہو کسی غیر محصن پر الزام لگانے کی صورت میں اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ غیر محصن اگر بد کاری میں معروف ہوتب تو اس پر "الزام "لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ ایسانہ ہو تو اس کے خلاف بلا ثبوت الزام لگانے والے کے لیے قاضی خود سزا تجویز کر سکتا ہے، یا ایسی صور توں کے لیے مجلس شور کی حسب ضرورت قانون بناسکتی ہے۔

(۷) کسی فعل قذف کے متلزم سزاہونے کے لیے صرف پیبات کافی نہیں ہے کہ کسی نے کسی پر بدکاری کا بلا ثبوت الزام لگایا ہے ، بلکہ اس کے لیے کچھ شرطیں قاذف (الزام لگانے والے) میں اور کچھ مقذوف (الزام کے ہدف بنائے جانے والے) میں ،اور کچھ خود فعل قذف میں پائی جانی ضروری ہیں۔

قاذف میں جو شرطیں پائی جانی چا ہمیں وہ یہ ہیں: اول یہ کہ وہ بالغ ہو۔ بچہ اگر قذف کا مر تکب ہو تو اسے تعزیر دی جاسکتی ہے مگر اس پر حد جاری نہیں کی جاسکتی۔ دوم یہ کہ وہ عاقل ہو۔ مجنون پر حد قذف جاری نہیں ہوسکتی۔ اسی طرح حرام نشے کے سواکسی دوسری نوعیت کے نشے کی حالت میں، مثلاً کلوروفارم کے زیر اثر الزام لگانے والے کو بھی مجرم نہیں تھہر ایا جا سکتا۔ سوم یہ کہ اس نے اپنے آزاد ارادے سے (فقہاء کی اصطلاح میں طائعاً) یہ حرکت کی ہو۔ کسی کے جبرسے قذف کا ار تکاب کرنے والا مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چہارم یہ کہ وہ مقذوف کا اپنا باپ یا دادانہ ہو، کیونکہ ان پر حد قذف جاری نہیں کی جاسکتی۔ ان کے سکتا۔ چہارم یہ کہ وہ مقذوف کا اپنا باپ یا دادانہ ہو، کیونکہ ان پر حد قذف جاری نہیں کی جاسکتی۔ ان کے

علاوہ حنفیہ کے نزدیک ایک پانچویں شرط یہ بھی ہے کہ ناطق ہو، گو نگا گر اشاروں میں الزام لگائے تو وہ حد قذف کامستوجب نہ ہو گا۔ لیکن امام شافعی گو اس سے اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر گونگے کا اشارہ بالکل صاف اور صریح ہوجے دیکھ کر ہر شخص سمجھ لے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے تو وہ قاذف ہے، کیونکہ اس کا اشارہ ایک شخص کو بدنام ورسوا کر دینے میں تصریح بالقول سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ اس کے برعکس حنفیہ کے نزدیک محض اشارے کی صراحت اتنی قوی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر ایک آدمی کو 80 کوڑوں کی سزادے ڈالی جائے۔ وہ اس پر صرف تعزیر دیتے ہیں۔

مقذوف میں جو شرطیں یائی جانی چاہییں وہ یہ ہیں: پہلی شرط یہ کہ وہ عاقل ہو، یعنی اس پر بحالت عقل زنا کرنے کا الزام لگایا گیا ہو۔ مجنون پر (خواہ وہ بعد میں عاقل ہو گیا ہو یانہ ہوا ہو) الزام لگانے والا حد قذف کا مستحق نہیں ہے۔ کیونکہ مجنون اپنی عصمت کے تحفظ کا اہتمام نہیں کر سکتا، اور اس پر اگر زنا کی شہادت قائم بھی ہو جائے تونہ وہ حدزنا کا مستحق ہو تاہے نہ اس کی عزت پر حرف آتا ہے۔لہذا اس پر الزام لگانے والا بھی حد قذف کا مستحق نہ ہو ناچاہیے۔لیکن امام مالک اور امام لیث بن سعد کہتے ہیں کہ مجنون کا قاذف حد کا مستحق ہے کیونکہ بہر حال وہ ایک بے ثبوت الزام لگار ہاہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ یعنی اس پر بحالت بلوغ زناکے ارتکاب کا الزام لگایا گیا ہونچے پر الزام لگانا، یاجو اب پر اس امر کا الزام لگانا کہ وہ بچین میں اس فعل کا مر تکب ہوا تھا، حد قذف کا موجب نہیں ہے ، کیونکہ مجنون کی طرح بچیہ بھی اپنی عصمت کے تحفظ کا ا ہتمام نہیں کر سکتا، نہ وہ حد زنا کا مستوجب ہو تاہے، اور نہ اس کی عزت مجر وح ہوتی ہے۔ لیکن امام مالک ؓ کہتے ہیں کہ سن بلوغ کے قریب عمر کے لڑ کے پر اگر زنا کے ار تکاب کا الزام لگایا جائے تب تو قاذف حد کا مستحق نہیں ہے،لیکن اگر ایسی عمر کی لڑکی پر زنا کر انے کا الزام لگایا جائے جس کے ساتھ مباشرت ممکن ہو، تواس کا قاذف حد کا مستحق ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف لڑ کی بلکہ اس کے خاندان تک کی عزت مجروح ہو

جاتی ہے اور لڑکی کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، یعنی اس پر بحالت اسلام زنا کرنے کا الزام لگایا گیا ہو، کا فرپر الزام، یامسلم پریہ الزام کہ وہ بحالت کفراس کا مرتکب ہوا تھا، موجب حد نہیں ہے، کیونکہ غلام کی بے بسی اور کمزوری بیہ امکان پیدا کر دیتی ہے کہ وہ اپنی عصمت کا اہتمام نہ کر سکے۔خود قر آن میں بھی غلامی کی حالت کو إحصان کی حالت قرار نہیں دیا گیاہے، چنانچہ سورہ نساء میں مُحْصَنَات کالفظ لونڈی کے بالمقابل استعال ہواہے۔لیکن داؤد ظاہری اس دلیل کو نہیں مانتے۔وہ کہتے ہیں کہ لونڈی اور غلام کا قاذف بھی حد کالمستحق ہے۔ یانچویں شرط بیہ ہے کہ وہ عفیف ہو، یعنی اس کا دامن زنااور شبہ زناسے پاک ہو۔ زناسے پاک ہونے کامطلب ہیہ ہے کہ اس پر پہلے مجھی جرم زنا ثابت نہ ہو چکا ہو۔ شبہ زنا سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح فاسد، یا خفیہ نکاح، یامشتبہ ملکیت، یاشبہ نکاح میں مباشر ت نہ کر چکاہو، نہاس کے حالات زندگی ایسے ہوں جن میں اس پر بد چلنی اور آبر وباختگی کاالزام چسیاں ہو سکتا ہو، اور نه زناسے کم تر درجه کی بداخلا قیوں کاالزام اس پر پہلے مجھی ثابت ہو چکاہو، کیونکہ ان سب صور توں میں اس کی عفت مجروح ہو جاتی ہے ، اور ایسی مجروح عفت پر الزام لگانے والا 80 کوڑوں کی سزا کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ اگر حد قذف جاری ہونے سے پہلے مقذوف کے خلاف کسی جرم زنا کی شہادت قائم ہو جائے، تب بھی قاذف جھوڑ دیاجائے گا کیونکہ وہ شخص یاک دامن نہرہاجس پراس نے الزام لگایا تھا۔ گران یانچوں صور توں میں حد نہ ہونے کے معنی بیہ نہیں ہیں کہ مجنون، یابیجے، یا کافر، یاغلام، یاغیر عفیف آدمی پر بلا ثبوت الزام زنالگادینے والا مستحق تعزیر بھی نہیں ہے۔

اب وہ شرطیں کیجے جوخود فعل قذف میں پائی جانی چاہییں۔ ایک الزام کو دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز قذف بناسکتی ہے۔ یاتو قاذف نے مقذوف پر ایسی وطی کا الزام لگایا ہوجو اگر شہاد توں سے ثابت ہو جائے تو مقذوف پر حدواجب ہو جائے۔ یا پھر اس نے مقذوف کو ولد الزنا قرار دیا ہو۔ لیکن دونوں صور توں میں

الزام صاف اور صریح ہونا چاہیے۔ کنایات کا اعتبار نہیں ہے جن سے زنا یاطعن فی النسب مراد ہونے کا انحصار قاذف کی نیت پر ہے۔ مثلاً کسی کو فاسق فاجر ، بد کار ، بد چلن وغیر ہ الفاظ سے یاد کرنا۔ یا کسی عورت کو رنڈی، کسبن، یا چینال کہنا، یا کسی سید کو پٹھان کہہ دینا کنایہ ہے جس سے صریح قذف لازم نہیں آتا۔اس طرح جولفظ گالی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں مثلاً حرامی یاحرام زاداو غیر ہان کو بھی صریح قذف نہیں قرار دیا جا سکتا۔ البتہ تعریض کے معاملے میں فقہا کے در میان اختلاف ہے کہ آیاوہ بھی قذف ہے یانہیں۔مثلاً کہنے والاکسی کو مخاطب کر کے یوں کیے کہ "ہاں، مگر میں توزانی نہیں ہوں"، یا"میری ماں نے توزنا کراکے مجھے نہیں جناہے" امام مالک کہتے ہیں کہ اس طرح کی تعریض جس سے صاف سمجھ میں آ جائے کہ قائل کی مر اد مخاطب کوزانی یاولد الزنا قرار دیناہے، قذف ہے جس پر حدواجب ہو جاتی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب، اور امام شافعی ، سفیان توری، ابن شبر مَه، اور حسن بن صالح اس بات کے قائل ہیں کہ تعریض میں بہر حال شک کی گنجائش ہے ، اور شک کے ساتھ حد جاری نہیں کی جاسکتی۔ امام احمد اور اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ تعریض اگر لڑائی جھگڑے میں ہو تو قذف ہے اور ہنسی مذاق میں ہو تو قذف نہیں ہے۔خلفاء میں سے حضرت عمر اور حضرت علی نے تعریض پر حد جاری کی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں دو آ دمیوں کے در میان گالم گلوچ ہو گئ۔ ایک نے دوسرے سے کہا" نہ میر اباب زانی تھانہ میری ماں زانیہ تھی"۔ معاملہ حضرت عمر کے پاس آیا۔ آپ نے حاضرین سے پوچھا آپ لوگ اس سے کیا سمجھتے ہیں ؟ پچھ لو گوں نے کہا اس نے اپنے باپ اور مال کی تعریف کی ہے، اس کے مال باپ پر تو حملہ نہیں کیا۔ پچھ دوسرے لوگوں نے کہااس کے لیے اپنے ماں باپ کی تعریف کرنے کے لیے کیایہی الفاظرہ گئے تھے؟ان خاص الفاظ کو اس موقع پر استعال کرنے سے صاف مرادیہی ہے کہ اس کے ماں باپ زانی تھے۔ حضرت عمرنے دوسرے گروہ سے اتفاق کیا اور حد جاری کر دی (جصاص ج3، ص330)۔ اس امر میں بھی اختلاف

ہے کہ کسی پر عمل قوم لوط علیہ السلام کے ارتکاب کا الزام لگانا قذف ہے یا نہیں۔امام ابو حنیفہ اس کو قذف نہیں مانتے۔ امام ابو یوسف، امام محمد، امام مالک ؓ اور امام شافعیؓ اسے قذف قرار دیتے ہیں اور حد کا حکم لگاتے ہیں۔

(۵) جرم قذف قابل دست اندازی سرکار (Cognizable Offene) ہے یا نہیں، اس میں فقہاء کے در میان اختلاف ہے۔ ابن ابی لیلی کہتے ہیں کہ یہ حق اللہ ہے اس لیے قاذف پر بہر حال حد جاری کی جائے گی خواہ مقذوف مطالبہ کرے یانہ کرے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے نزدیک بیہ اس معنی میں تو حق اللہ ضرور ہے کہ جب جرم ثابت ہو جائے تو حد جاری کر ناواجب ہے، لیکن اس پر مقدمہ چلانا مقذوف کے مطالبے پر مو قوف ہے، اور اس لحاظ سے بیہ حق آدمی ہے۔ یہی رائے امام شافعی اور امام اوزائی کی بھی ہے۔ امام مالک آکے نزدیک اس میں تفصیل ہے۔ اگر حاکم کے سامنے قذف کا ار تکاب کیا جائے تو یہ جرم قابل دست اندازی سرکار ہے، ورنہ اس پرکارروائی کرنا مقذوف کے مطالبے پر منحصر ہے۔

(۲) جرم قذف قابل راضی نامه (Compoundable Offence) نہیں ہے۔ مقذوف عدالت میں دعویٰ لے کرنہ آئے تو یہ دوسری بات ہے لیکن عدالت میں معاملہ آ جانے کے بعد قاذف کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنا الزام ثابت کرے، اور ثابت نہ ہونے کی صورت میں اس پر حد جاری کی جائے گا۔ نہ عدالت اس کو معاف کر سکتی ہے اور نہ خود مقذوف، نہ کسی مالی تاوان پر معاملہ ختم ہو سکتا ہے، نہ تو بہ کرکے یا معافی مانگ کر وہ سزاسے نی سکتا ہے۔ نبی سکتا ہے اور نہ خود مقدوف، نہ کسی مالی تاوان پر معاملہ ختم ہو سکتا ہے، نہ تو بہ کرکے یا معافی مانگ کر وہ سزاسے نی سکتا ہے۔ نبی سکتا ہے ابینکم فیا بینکم فیا ہو گئی۔

(۷) حنفیہ کے نز دیک حد قذف کا مطالبہ یا توخو د مقذوف کر سکتا ہے ، یا پھروہ جس کے نسب پر اس سے حرف آتا ہواور مطالبہ کرنے کے لیے خو د مقذوف موجو د نہ ہو، مثلاً باپ، ماں، اولا د اور اولا د کی اولا د۔ مگر امام مالک ؓ اور امام شافعیؓ کے نز دیک بیہ حق قابل توریث ہے۔ مقذوف مر جائے تواس کاہر شرعی وارث حد کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ البتہ بیہ عجیب بات ہے کہ امام شافعی ٹیوی اور شوہر کو اس سے مشتنی قرار دیتے ہیں اور دلیل بیہ ہے کہ موت کے ساتھ رشتہ زوجیت ختم ہو جا تاہے اور بیوی یاشوہر میں سے کسی ایک پر الزام آنے سے دوسرے کے نسب پر کوئی حرف نہیں آتا۔ حالا نکہ یہ دونوں ہی دلیلیں کمزور ہیں۔ مطالبہ حد کو قابل توریث ماننے کے بعد بیہ کہنا کہ بیہ حق بیوی اور شوہر کو اس لیے نہیں پہنچنا کہ موت کے ساتھ رشتہ زوجیت ختم ہو جاتا ہے خود قرآن کے خلاف ہے ، کیونکہ قرآن نے ایک کے مرنے کے بعد دوسرے کو اس کا وارث قرار دیاہے۔ رہی بیربات کہ زوجین میں سے کسی ایک پر الزام آنے سے دوسرے کے نسب پر کوئی حرف نہیں آتا، توبیہ شوہر کے معاملہ میں جاہے صحیح ہو مگر بیوی کے معاملے میں تو قطعاً غلط ہے۔ جس کی بیوی پر الزام رکھا جائے اس کی تو پوری اولا د کا نسب مشتبہ ہو جا تا ہے۔ علاوہ بریں یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے کہ حد قذف صرف نسب پر حرف آنے کی وجہ سے واجب قرار دی گئی ہے۔ نسب کے ساتھ عزت پر حرف آنا بھی اسکی ایک اہم وجہ ہے ، اور ایک شریف مر دیاعورت کے لیے بیہ کچھ کم بے عزتی نہیں ہے کہ اس کی ہیوی پااس کے شوہر کو بد کار قرار دیاجائے۔لہذااگر حد قذف کا مطالبہ قابل توریث ہو توزو جبین کو اس سے مشتنیٰ کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں۔

(۸) یہ بات ثابت ہو جانے کے بعد کہ ایک شخص نے قذف کا ارتکاب کیا ہے ، جو چیز اسے حدسے بچاسکتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ چار گو اہ ایسے لائے جو عدالت میں یہ شہادت دیں کہ انہوں نے مقذوف کو فلاں مر دیاعورت کے ساتھ بالفعل زنا کرتے دیکھا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ چاروں گواہ بیک وقت عدالت میں

آنے چاہمییں اور انہیں بیک وقت شہادت دینی چاہیے ، کیونکہ اگر وہ یکے بعد دیگرے آئیں توان میں سے ہر ا یک قاذف ہو تا چلا جائے گا اور اس کے لیے پھر جار گو اہوں کی ضرورت ہو گی۔ لیکن یہ ایک کمزور بات ہے۔ صحیح بات وہی ہے جو امام شافعی اُور عثمان البتنی نے کہی ہے کہ گواہوں کے بیک وقت آنے اور یکے بعد دیگرے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ زیادہ بہتریہ ہے کہ دوسرے مقدمات کی طرح گواہ ایک کے بعد ایک آئے اور شہادت دے۔ حنفیہ کے نز دیک ان گواہوں کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر قذف چار فاست گواہ بھی لے آئے تووہ حد قذف سے نے جائے گا،اور ساتھ ہی مقذوف بھی حدز ناسے محفوظ رہے گا کیونکہ گواہ عادل نہیں ہیں۔البتہ کا فر، یااندھے، یاغلام، یا قذف کے جرم میں پہلے کے سزایافتہ گواہ پیش کرکے قاذف سزاسے نہیں بچ سکتا۔ مگر امام شافعی گہتے ہیں کہ قاذف اگر فاسق گواہ پیش کرے تووہ اور اس کے گواہ سب حد کے مستحق ہوں گے۔ اور یہی رائے امام مالک کی بھی ہے۔ اس معاملے میں حنفیہ کا مسلک ہی ا قرب الی الصواب معلوم ہو تاہے۔ گواہ اگر عادل ہوں تو قاذف جرم قذف سے بری ہو جائے گا اور مقذوف پر جرم زنا ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اگر گواہ عادل نہ ہوں تو قاذف کا قذف، اور مقذوف کا فعل زنا، اور گواہوں کا صدق و کذب ، ساری ہی چیزیں مشکوک قرار پائیں گی اور شک کی بنا پر کسی کو بھی حد کا مستوجب قرارنه دیاجاسکے گا۔

(۹) جو شخص الیی شہادت پیش نہ کر سکے جو اسے جرم قذف سے بری کر سکتی ہو، اس کے لیے قر آن نے تین حکم ثابت کیے ہیں: ایک بیہ کہ 80 کوڑے لگائے جائیں۔ دو سرے بیہ کہ اس کی شہادت بھی قبول نہ ک جائے۔ تیسرے بیہ کہ وہ فاسق ہے۔ اس کے بعد قر آن کہتا ہے: اِلّا الَّذِیْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ جَائِلُ اللّٰذِیْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ اَصْلَحُوا فَانَّ اللّٰهَ خَفُورٌ دَّحِیْمٌ ﴿ اللّٰهِ عَنور اور رحیم ہے )۔ یہاں سوال پیدا ہو تا ہے کہ اس فقرے میں توبہ اور اصلاح سے جس معافی کا کہ اللّٰہ غفور اور رحیم ہے )۔ یہاں سوال پیدا ہو تا ہے کہ اس فقرے میں توبہ اور اصلاح سے جس معافی کا

ذکر کیا گیاہے اس کا تعلق ان تینوں احکام میں سے کس کے ساتھ ہے۔ فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ پہلے تھم سے اس کا تعلق نہیں، یعنی توبہ سے حد ساقط نہ ہو گی اور مجر م کو سز ائے تازیانہ بہر حال دی جائے گی۔ فقہاء اس پر بھی متفق ہیں کہ اس معافی تعلق آخری تھم سے ہے، یعنی توبہ اور اصلاح کے بعد مجر م فاسق نہ رہے گا اور الله تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ (اس میں اختلاف صرف اس پہلوسے ہے کہ آیا مجرم نفس قذف سے فاسق ہو تاہے یاعد التی فیصلہ صادر ہونے کے بعد فاسق قراریا تاہے۔امام شافعی ؓاور لیٹ بن سعد کے نز دیک وہ نفس قذف سے فاسق ہو جاتا ہے اس لیے وہ اسی وقت سے اس کو مر دود الشہادت قرار دیتے ہیں۔اس کے برعکس امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور امام مالک میں کہ وہ عدالتی فیصلہ نافذ ہو جانے کے بعد فاسق ہو تاہے،اس لیے وہ نفاذ تھم سے پہلے تک اس کو مقبول الشہادت سمجھتے ہیں۔لیکن حق بیہ ہے کہ مجر م کا عند الله فاسق ہونانفس قذف کا نتیجہ ہے اور عند الناس فاسق ہونا اس پر مو قوف ہے کہ عدالت میں اس کا جرم ثابت ہو اور وہ سزا پا جائے )۔ اب رہ جاتا ہے بیچ کا تھم، یعنی پیر کہ " قاذف کی شہادت مجھی قبول نہ کی جائے "۔ فقہاء کے در میان اس پر بڑااختلاف واقع ہو گیاہے کہ آیاللّا الَّذِینَ تَابُوْا کے فقرے کا تعلق اس حکم سے بھی ہے یا نہیں۔ایک گروہ کہتاہے کہ اس فقرے کا تعلق صرف آخری حکم سے ہے، یعنی جو شخص توبہ اور اصلاح کرلے گاوہ عند اللہ اور عند الناس فاسق نہ رہے گا، لیکن پہلے دونوں تھکم اس کے باوجو د بر قرار رہیں گے ، لینی مجرم پر حد جاری کی جائے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے مر دود الشہادت بھی رہے گا۔اس گروه میں قاضی شُر یکی، سَعید بن مُسَّب، سعید بن جبیر، حسن بصری ؓ، ابراہیم نخعی، ابن سیرین، مکحول، عبد الرحمٰن بن زید ، ابو حنیفه ، ابو یوسف ، زُفَر ، محمد ، سُفّیان توری اور حسن بن صالح رحمهم الله جیسے اکابر شامل ہیں۔ دوسر اگروہ کہتاہے کہ الّلہ الَّذِیْنَ تَبُوّا کا تعلق پہلے تھم سے تو نہیں ہے مگر آخری دونوں حکموں سے ہے، یعنی توبہ کے بعد قذف کے سزایافتہ مجرم کی شہادت بھی قبول کی جائے گی اور وہ فاسق بھی نہ شار ہو گا۔

اس گروه میں عطاء، طاؤس، مجاہد، شعبی، قاسم بن مجمد ، سالم، زُہری ، عِکَرِ مَه ، عمر بن العزیز، ابن ابی نجیح ، سلیمان بن یَسار، مُسْرُوق، ضحاک، مالک بن اَنْس، عثمان البشّی، لیث بن سعد، شافعی، احمد بن حنبل اور ابن جریر طبری رحمهم اللہ جیسے بزرگ شامل ہیں۔ یہ لوگ اپنی تائید میں دوسرے دلائل کے ساتھ حضرت عمر کے اس فیصلے کو بھی پیش کرتے ہیں جو انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کے مقدمے میں کیا تھا، کیونکہ اس کی بعض روایت میں یہ ذکر ہے کہ حد جاری کرنے کے بعد حضرت عمراً نے ابو بکرہ اور ان کے دونوں ساتھیوں سے کہااگر تم توبہ کرلو(یا"اینے جھوٹ کا قرار کرلو") تومیں آئندہ تمہاری شہادت قبول کروں گاور نہ نہیں ۔ دونوں ساتھیوں نے اقرار کر لیا، گر ابو بکرہؓ اپنے قول پر قائم رہے۔ بظاہریہ ایک بڑی قوی تائید معلوم ہوتی ہے، لیکن مغیرہ بن شعبہ کے مقدمے کی جوروداد ہم پہلے درج کر چکے ہیں اس پر گور کرنے سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس نظیر سے اس مسئلے میں اشد لال کرنا درست نہیں ہے۔ وہاں نفس فعل متفق علیہ تھا اور خو د مغیرہ بن شعبہ کو بھی اس سے انکار نہ تھا۔ بحث اس میں تھی کہ عورت کون تھی۔ مغیر ہؓ بن شعبہ کہتے تھے کہ وہ ان کی اپنی بیوی تھیں جنہیں ہے لوگ ام جمیل سمجھ بیٹھے۔ ساتھ ہی ہے بات بھی ثابت ہو گئی تھی کہ حضرت مغیرہؓ کی بیوی اور ام جمیل باہم اس حد تک مشابہ تھیں کہ واقعہ جتنی روشنی میں جتنے فاصلے سے دیکھا گیااس میں بیہ غلط فنہی ہو سکتی تھی کہ عورت ام جمیل ہے۔ مگر قرائن سارے کے سارے مغیرہ میں شعبہ کے حق میں تھے اور خو د استغاثے کا بھی ایک گواہ اقرار کر چکاتھا کہ عورت صاف نظر نہ آتی تھی۔اسی بنایر حضرت عمراً نے مغیرہ من شعبہ کے حق میں فیصلہ دیااور ابو بکرہ گو سز ادینے کے بعد وہ بات کہی جو مذکورہ بالا روایتوں میں منقول ہوئی ہے۔ان حالات کو دیکھتے ہوئے صاف معلوم ہو تاہے کہ حضرت عمر کا منشادر اصل یہ تھا کہ تم لوگ مان لو کہ تم نے بے جابد گمانی کی تھی اور آئندہ کے لیے ایسی بد گمانیوں کی بناپر لو گوں کے خلاف الزامات عائد کرنے سے توبہ کرو، ورنہ آئندہ تمہاری شہادت تبھی قبول نہ کی جائے گی۔ اس سے بیہ

تتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ جو شخص صریح جھوٹا ثابت ہو جائے وہ بھی حضرت عمراً کے نزدیک توبہ کرکے مقبول الشہادت ہو سکتا تھا۔ حقیقت بیہ ہے کہ اس مسلے میں پہلے گروہ ہی کی رائے زیادہ وزنی ہے۔ آدمی کی توبہ کا حال خداکے سواکوئی نہیں جان سکتا۔ ہمارے سامنے جو شخص توبہ کرے گاہم اسے اس حدیک تورعایت دے سکتے ہیں کہ اسے فاسق کے نام سے یاد نہ کریں ،لیکن اس حد تک رعایت نہیں دے سکتے کہ جس کی زبان کا اعتبار ایک د فعہ جاتار ہاہے اس پر پھر محض اس لیے اعتبار کرنے لگیں کہ وہ ہمارے سامنے توبہ کر رہا ہے۔ علاوہ بریں خود قرآن کی عبادت کا انداز بیان بھی یہی بتارہاہے کہ اِلَّا الَّذِینَ تَابُوْا کا تعلق صرف اُولْیِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ سے ہے۔ اس لیے کہ عبارت میں پہلی وہ باتیں تھم کے الفاظ میں فرمائی گئی ہیں: ان کو اسی کوڑے مارو"، " اور ان کی شہادت مجھی قبول نہ کرو"۔ اور تیسری بات خبر کے الفاظ میں ارشاد ہوئی ہے: "وہ خود ہی فاسق ہیں "۔اس تیسری بات کے بعد متصلاً بیہ فرمانا کہ "سوائے ان لو گوں کے جو توبہ کرلیں "،خود ظاہر کر دیتاہے کہ یہ استثناء آخری فقرہ خبریہ سے تعلق رکھتاہے نہ کہ پہلے دو محکمی فقروں سے۔ تاہم اگریہ مان لیا جائے کہ بیہ استثناء آخری فقرے تک محدود نہیں ہے، تو پھر کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ" شہادت قبول نہ کرو"کے فقرے تک پہنچ کررک کیسے گیا،"اسٹی کوڑے مارو"کے فقرے تک بھی کیوں نہ

(۱۰) سوال کیا جاسکتا ہے کہ اللّٰ النّٰنِینَ تَا بُوا کا استثنا آخر پہلے حکم سے بھی متعلق کیوں نہ مان لیا جائے؟
قذف آخر ایک قسم کی توہین ہی تو ہے۔ ایک آدمی اس کے بعد اپنا قصور مان لے، مقذ وف سے معافی مانگ لے اور آئندہ کے لیے اس حرکت سے توبہ کر لے تو آخر کیوں نہ اسے چھوڑ دیا جائے جب کہ اللّٰہ تعالیٰ خود حکم بیان کرنے کے بعد فرمار ہا ہے اِلّٰا الّٰنِینَ تَابُواْ مِنْ بَعٰدِ ذٰلِكَ وَ اَصْلَحُوا \* فَاِنَّ اللّٰهَ خَفُورٌ وَ مَارِهَا ہِ اِلّٰا الّٰذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعٰدِ ذٰلِكَ وَ اَصْلَحُوا \* فَاِنَّ اللّٰهَ خَفُورٌ وَ اَصْلَحُوا \* فَاِنَّ اللّٰهِ خَفُورٌ وَ اَصْلَحُوا \* فَانَّ اللّٰهُ خَفُورٌ وَ اَصْلَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَالِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَالًا اللّٰهُ اللّٰهُ عَالَٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَالًا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَالًا اللّٰهُ اللّٰه

دَّحِیْمٌ ﴿ یہ توایک عجیب بات ہوگی کہ خدامعاف کر دے اور بندے معاف نہ کریں۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ توبہ دراصل ت وب ق کے تلفظ کانام نہیں ہے بلکہ دل کے احساس ندامت اور عزم اصلاح اور رجوع الی الحیر کانام ہے اور اس چیز کا حال اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے توبہ سے دنیوی سزائیں معاف نہیں ہو تیں بلکہ صرف اخر وی سزامعاف ہوتی ہے ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اگر وہ توبہ کرلیں تو تم انہیں چھوڑ دو، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جولوگ توبہ کرلیں گے میں ان کے حق میں غفور ور چیم ہوں۔ اگر توبہ سے دنیوی سزائیں بھی معاف ہونے لگیں تو آخر وہ کونسا مجرم ہے جو سز اسے بچنے کے لیے توبہ نہ کرے گا؟

(۱۱) یہ بھی سوال کیا جاسکتا ہے کہ ایک شخص کا اپنے الزام کے ثبوت میں شہادت نہ لا سکنالاز ما یہی معنی تو نہیں رکھتا کہ وہ جموٹا ہو۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا الزام واقعی صحیح ہو اور وہ ثبوت مہیا کرنے میں ناکام رہے ؟ پھر کیا وجہ ہے کہ اسے صرف ثبوت نہ دے سکنے کی بنا پر فاسق تھہر ایا جائے ، اور وہ بھی عند الناس ہی نہیں عند اللہ بھی ؟ اس کا جو اب بیہ ہے کہ ایک شخص نے اگر اپنی آتھوں سے بھی کسی کو بد کاری کرتے دکھے لیا ہو پھر بھی وہ اس کا جر چا کرنے اور شہادت کے بغیر اس پر الزام عائد کرنے میں گنہگار ہے شریعت و کیے لیا ہو پھر بھی وہ اس کا چرچا کرنے اور شہادت کے بغیر اس پر الزام عائد کرنے میں گنہگار ہے شریعت اللہ یہ نہیں چاہتی ایک شخص اگر ایک گوشے میں نجاست کی موجود گی کا اگر اس کو علم ہے تو اس کے لیے دو ہی معاشرے میں پھیلانا شر وع کر دے۔ اس نجاست کی موجود گی کا اگر اس کو علم ہے تو اس کے لیے دو ہی راستے ہیں۔ یا اس کو جہاں وہ پڑی ہے وہیں پڑار ہے دے ، یا پھر اس کی موجود گی کا ثبوت دے تا کہ حکومت اسلامی کے حکام اسے صاف کر دیں۔ ان دوراستوں کے سواکوئی تغیر اداستہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اگر وہ اسلامی کے حکام اسے صاف کر دیں۔ ان دوراستوں کے سواکوئی تغیر اداستہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اگر وہ پبلک میں چرچا کرے گا تو محدود گندگی کو وسیعے پیانے پر پھیلانے کا مجرم ہو گا۔ اور اگر وہ قابل اطمینان شہادت کے بغیر حکام تک معاملہ لے جائے گا تو حکام اس گندگی کو صاف نہ کر سکیں گے۔ نتیجہ اس کا یہ ہو گا

کہ اس مقدمے کی ناکامی گندگی کی اشاعت کا سبب بھی بنے گی اور بد کاروں میں جر اُت بھی پیدا کر دے گی۔ اسی لیے ثبوت اور شہادت کے بغیر قذف کا ار تکاب کرنے والا بہر حال فاسق ہے خواہ وہ اپنی جگہ سچاہی کیول نہ ہو۔

(۱۲) حد قذف کے بارے میں فقہائے حنفیہ کی رائے بیہ ہے کہ قاذف کو زانی کی بہ نسبت ہلکی مار ماری جائے۔ یعنی تازیانے تو80 ہی ہوں، مگر ضرب اتنی سخت نہ ہونی چاہیے جتنی زانی کولگائی جاتی ہے۔اس لیے کہ جس الزام کے قصور میں اسے سزادی جارہی ہے اس میں اس کا جھوٹا ہو نابہر حال یقینی نہیں ہے۔ (۱۳) تکرار قذف کے بارے میں حنفیہ اور جمہور فقہاء کامسلک بیرے کہ قاذف نے سزایانے سے پہلے یاسزا کے دوران میں خواہ کتنی ہی مرتبہ ایک شخص پر الزام لگایا ہو، اس پر ایک ہی حد جاری کی جائے گی۔اور اگر اجرائے حدکے بعد وہ اپنے سابق الزام ہی کی تکرار کر تارہے توجو حداسے لگائی جاچکی ہے وہی کافی ہو گی۔ البته اگر اجرائے حد کے بعد وہ اس شخص پر ایک نیاالزام زناعائد کر دے تو پھرنئے سرے سے مقدمہ قائم کیا جائے گا۔ مغیر ہؓ بن شعبہ کے مقدمہ میں سزایانے کے بعد ابو بکر ہؓ کھلے بندوں کہتے رہے کہ "میں شہادت دیتا ہوں کہ مغیرہ نے زنا کا ارتکاب کیا تھا"۔ حضرت عمر ٰنے ارادہ کیا کہ ان پر پھر مقدمہ قائم کریں۔ مگر چونکہ وہ سابق الزام ہی کو دوہر ارہے تھے اس لیے حضرت علی نے رائے دی کہ اس پر دوسر امقد مہ نہیں لا یا جاسکتا، اور حضرت عمرنے ان کی رائے قبول کرلی۔اس کے بعد فقہاء میں اس بات پر قریب قریب اتفاق ہو گیا کہ سزایافتہ قاذف کو صرف نئے الزام ہی پر پکڑا جاسکتاہے، سابق الزام کے اعادے پر نہیں۔ (۱۴) قذف جماعت کے معاملہ میں فقہاء کے در میان اختلاف ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص بہت سے لو گوں پر بھی الزام لگائے ،خواہ ایک لفظ میں یاالگ الگ الفاظ میں ، اس پر ایک ہی حد لگائی جائے گی الّا یہ کہ حد لگنے کے بعد وہ پھر کسی نئے قذف کا ارتکاب کرے۔اس لیے کہ آیت کے الفاظ یہ ہیں "جولوگ

پاک دامن عور توں پر الزام لگائیں "اس سے معلوم ہوا کہ ایک فرد ہی نہیں ایک جماعت پر الزام لگانے والا بھی صرف ایک ہی حد کا مستق ہو تا ہے۔ نیز اس لیے بھی کہ زناکا کوئی الزام ایسا نہیں ہو سکتاجو کم از کم دو شخصوں پر نہ لگتا ہو۔ گر اس کے باوجو دشارع نے ایک ہی حد کا حکم دیا، عورت پر الزام کے لیے الگ اور مر د پر الزام کے لیے الگ حد کا حکم نہیں دیا۔ بخلاف اس کے امام شافعی کہتے ہیں کہ ایک جماعت پر الزام کے فوالا خواہ ایک لفظ میں الزام لگائے یا الگ الگ الفاظ میں ، اس پر ہر شخص کے لیے الگ الگ پوری حد لگائی جائے گی۔ یہ رائے عثمان البتی کی بھی ہے۔ اور ابن ابی لیا کا قول ، جس میں شعبی اور اوز اعی بھی ان کے ہم نوائیں سے کہ ایک لفظ میں پوری جماعت کو زانی کہنے والا ایک حد کا مستحق ہے اور الگ الگ الفاظ میں سے ایک الگ الفاظ میں سے اور الگ الگ الفاظ میں سے ایک حد کا مستحق ہے اور الگ الگ الفاظ میں سے ایک حد کا مستحق ہے اور الگ الگ الفاظ میں سے ایک کو کہنے والا ہم را یک کے لیے الگ حد کا مستحق ہے دو الا ہم را یک کے لیے الگ حد کا مستحق ہے دو الا ہم را یک کے لیے الگ حد کا مستحق ہے دو الا ہم را یک کے لیے الگ حد کا مستحق ہے دو الا ہم را یک کے لیے الگ حد کا مستحق ہے دو الا ہم را یک کے لیے الگ حد کا مستحق ہے دو الا ہم را یک کے لیے الگ حد کا مستحق ہے دو الا ہم را یک کے لیے الگ حد کا مستحق ہے دو الا ہم را یک کے لیے الگ حد کا مستحق ہے دو الا ہم را یک کے لیے الگ حد کا مستحق ہے دو الا ایک در کا مستحق ہے دو الا ہم را یک کے لیے الگ حد کا مستحق ہے دو الا ایک در کا مستحق ہے دو الا ہم را یک کے لیے الگ حد کا مستحق ہے دو الا میک کو کھنے دو الا ہم را یک کے لیے الگ حد کا مستحق ہے دو الا کی دو کا مستحق ہے دو اللے دو کا مستحق ہے دو اللے دو کر ایک کو کھنے دو کر ایک کو کھنے دو اللے دو کا مستحق ہے دو اللے دو کر ایک کو کھنے دو کر ایک کو کر ایک کو کھنے دو کر ایک کو کر ا

### سورةالنورحاشيهنمبر: 7 🔼

یہ آیات پچھی آیات کے پچھ مدت بعد نازل ہوئی ہیں۔ حد قذف کا تھم جب نازل ہواتولوگوں میں یہ سوال پیدا ہوگیا کہ غیر مر داور عورت کی بد چلی دیچھ کر تو آدمی صبر کر سکتا ہے، گواہ موجود نہ ہوں تو زبان پر قفل چڑھالے اور معاملے کو نظر انداز کر دے۔ لیکن اگروہ خود اپنی ہیوی کی بد چلی دیچھ لے تو کیا کرے؟ قتل کر دے تو الٹا سزاکا مستوجب ہو۔ گواہ ڈھونڈ نے جائے تو ان کے آنے تک مجرم کب تھہر ارہے گا۔ صبر کرے تو آخر کیسے کرے۔ طلاق دے کر عورت کور خصت کر سکتا ہے، مگر نہ اس عورت کو کسی قسم کی مادی یا اخلاقی سزا ملی نہ اس کے آشنا کو۔ اور اگر اسے ناجائز حمل ہو تو غیر کا بچہ الگ گلے پڑا۔ یہ سوال ابتداءً تو حضرت سعٌد بن عبادہ نے ایک فرضی سوال کی حیثیت میں پیش کیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں اگر خدا نخواستہ اپنے گھر میں یہ معاملہ دیکھوں تو گواہوں کی تلاش میں نہیں جاؤں گا بلکہ تلوارسے اسی وقت معاملہ کے کر دوں گا (بخاری و مسلم )۔ لیکن تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ بعض ایسے مقدمات عملاً پیش آگئے جن میں شوہر وں نے اپنی آئکھوں سے یہ معاملہ دیکھا اور نبی شکائی کہ پیس اس کی شکایت لے گئے۔ عبد اللہ گیں شوہر وں نے اپنی آئکھوں سے یہ معاملہ دیکھا اور نبی شکائی کے پاس اس کی شکایت لے گئے۔ عبد اللہ میں شوہر وں نے اپنی آئکھوں سے یہ معاملہ دیکھا اور نبی شکائی کی پاس اس کی شکایت لے گئے۔ عبد اللہ گیں شوہر وں نے اپنی آئکھوں سے یہ معاملہ دیکھا اور نبی شکائی کے پاس اس کی شکایت لے گئے۔ عبد اللہ گیں شوہر وں نے اپنی آئکھوں سے یہ معاملہ دیکھا اور نبی شکائی کے پاس اس کی شکایت لے گئے۔ عبد اللہ گ

بن مسعود اور ابن عمر کی روایات ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص (غالباً عویمر عجلانی) نے حاضر ہو کر عرض کیا یار سول الله صَلَّالِیَّنِیِّم ، اگر ایک شخص اینی بیوی کے ساتھ غیر مر د کو پائے اور منہ سے بات نکالے تو آپ حد قذف جاری کر دیں گے ، قتل کر دے تو آپ اسے قتل کر دیں گے ، چپ رہے تو غیظ میں مبتلارہے۔ آخروہ كياكرے؟ اس پر حضور صَلَّا عَلَيْهِ نِي دعاكى كه خدايا، اس مسلّے كا فيصله فرما (مسلم، بخارى، ابو داؤد، احمد، نسائی)۔ ابن عباسؓ کی روایات ہے کہ ہلال بن اُمیَّہ نے آکر اپنی بیوی کا معاملہ پیش کیا جسے انہوں نے بچشم خو د ملوث دیکھا تھا۔ نبی صَلَّالَتُهُیِّمِ نے فرمایا" ثبوت لاؤ، ورنہ تم پر حد قذف جاری ہو گی "۔ صحابہ میں اس پر عام پریشانی پھیل گئی، اور ہلال نے کہا اس خدا کی قشم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے ، میں بالکل صحیح واقعہ عرض کر رہا ہوں جسے میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں ایسا تھم نازل فرمائے گاجو میری پیٹے بچا دے گا۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی (بخاری ، احمد ، ابو داؤد )۔اس میں جو طریق تصفیہ تجویز کیا گیاہے اسے اسلامی قانون کی اصطلاح میں "لِعان" کہاجا تاہے۔ یہ حکم آ جانے کے بعد نبی مُتَّالِیْتِیْم نے جن مقدمات کا فیصلہ فرمایا ان کی مفصل رودادیں کتب حدیث میں منقول ہیں اور وہی لِعان کے مفصل قانون اور ضابطہ کارر وائی کا ماخذ ہیں۔

ہلال بن اُمَيَّه کے مقدمے کی جو تفصیلات صحاح ستہ اور مسند احمد اور تفسیر ابن جریر میں ابن عباس اور ان کی بیوی،
بن مالک سے منقول ہوئی ہیں ان میں بیان کیا گیاہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد ہلال اور ان کی بیوی،
دونوں عدالت نبوی میں حاضر کیے گئے۔ حضور مُنگانیکم نے پہلے تھم خداوندی سنایا۔ پھر فرمایا "خوب سمجھ لو
کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت چیز ہے "۔ ہلال نے عرض کیا میں نے اس پر بالکل صحیح
الزام لگایا ہے۔ عورت نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے۔ حضور مُنگانیکم نے فرمایا "اچھا، تو ان دونوں میں ملاعثت
کرائی جائے "۔ چنانچہ پہلے ہلال اٹھے اور انہوں نے تھم قرآنی کے مطابق قسمیں کھانی شروع کیں۔ نبی

صَلَّى ﷺ اس دوران میں بار بار فرماتے رہے" اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے ایک ضرور حجمو ٹاہے ، پھر کیا تم میں سے کوئی توبہ کرے گا؟" یا نچویں قشم سے پہلے حاضرین نے ہلال سے کہا" خداسے ڈرو، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔ یہ یانچویں قشم تم پر عذاب واجب کر دے گی "۔ مگر ہلال نے کہا جس خدا نے یہاں میری پیٹے بچائی ہے وہ آخرت میں بھی مجھے عذاب نہیں دے گا۔ یہ کہ کرانہوں نے یانچویں قسم بھی کھالی۔ پھرعورت اٹھی اور اس نے بھی قشمیں کھانی نثر وع کیں۔ یانچویں قشم سے پہلے اسے بھی روک كركها گياكه" خداسے ڈر، آخرت كے عذاب كى به نسبت دنيا كاعذاب بر داشت كرلينا آسان ہے۔ يہ آخرى قشم تجھ پر عذاب الٰہی کو واجب کر دیے گی "۔ بیہ سن کر وہ کچھ دیر رکتی اور جھجکتی رہی۔ لو گوں نے سمجھا اعتراف کرناچاہتی ہے مگر پھر کہنے لگی " میں ہمیشہ کے لیے اپنے قبیلے کور سوانہیں کروں گی " اوریانچویں قسم بھی کھا گئے۔اس کے بعد نبی سَلَا عَلَیْوَم نے دونوں کے در میان تفریق کرادی اور فیصلہ فرمایا کہ اس کا بچہ (جو اس و قت پیٹے میں تھا) ماں کی طرف منسوب ہو گا، باپ کا نہیں بکارا جائے گا، کسی کو اس پریااس کے بیچے پر الزام لگانے کا حق نہ ہو گا، جو اس پریااس کے بچے پر الزام لگائے گاوہ حد قذف کا مستحق ہو گا،اور اس کو زمانهٔ عدت کے نفتے اور سکونت کا کوئی حق ہلال پر حاصل نہیں ہے کیونکہ یہ طلاق یاوفات کے بغیر شوہر سے جدا کی جار ہی ہے۔ پھر آپ سُٹَاٹِیْٹِ منے لو گوں سے کہا کہ اس کے ہاں جب بچیہ ہو تو دیکھو، وہ کس پر گیاہے۔ اگر اس اس شکل کا ہوتو ہلال کا ہے ، اور اگر اس صورت کا ہوتو اس شخص کا ہے جس کے بارے میں اس پر الزام لگایا گیاہے۔ وضع حمل کے بعد دیکھا گیا کہ وہ مؤخر الذکر صورت کا تھا، اس پر حضور مَنْالْلَیْمِ نے فرمایا: لولا الایبان (یابروایت دیگرلولا مضی من کتاب الله) لکان بی ولها شان یعنی اگر قسمیں نه ہوتیں (یا خدا کی کتاب پہلے ہی فیصلہ نہ کر چکی ہوتی) تو میں اس عورت سے بری طرح پیش آتا۔ عُوَیُمِرِ عَجُلانی کے مقدمے کی روداد سہل ؓ بن سعد ساعِدی اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بخاری، مسلم ، ابو داؤ د ، نسائی ابن ماجہ اور مسند احمد میں ملتی ہے۔ اس میں بیان ہواہے کہ عُوَیْمِر اور ان کی بیوی، دونوں مسجد نبوی میں بلائے گئے۔ مُلاعنَت سے پہلے حضور صَلَّالِيَّا بِيُم نے ان کو بھی تنبیہ کرتے ہوئے تین بار فرمایا" الله خوب جانتاہے کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹاہے۔ پھر کیاتم میں سے کوئی توبہ کرے گا"؟ جب کسی نے توبہ نہ کی تو دونوں میں ملاعنت کرائی گئی۔اس کے بعد عُوَیْمِر نے کہا" پارسول اللہ صَلَّاتِیْمِ اب اگر میں اس عورت کو ر کھوں تو جھوٹا ہوں "۔ بیہ کہہ کر انہوں نے تنین طلاقیں دے دیں بغیر اس کے کہ حضور مَنَّالْتَیْمِ نے ان کو ابیا کرنے کا حکم دیا ہو تا۔ سہل ؓ بن سعد کہتے ہیں کہ ان طلا قوں کو حضور صَّالَتْنَا ﷺ نے نافذ فرما دیا اور ان کے در میان تفریق کرادی اور فرمایا که " بیه تفریق ہے ہر ایسے جوڑے کے معاملے میں جو باہم لعان کرے "۔ اور سنت بیہ قائم ہو گئی کہ لعان کرنے والے زوجین کو جدا کر دیا جائے ، پھر وہ دونوں تبھی جمع نہیں ہوسکتے۔ مگر ابن عمر صرف اتنابیان کرتے ہیں کہ حضور صَّالتُنگِیِّم نے ان کے در میان تفریق کرا دی۔ سہل ٹین سعدیہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عورت حاملہ تھی اور عُو یُمِر نے کہا کہ یہ حمل میر انہیں ہے۔ اس بنا پر بچہ ماں کی طرف منسوب کیا گیااور سنت پیہ جاری ہوئی کہ اس طرح کا بچیہ ماں سے میراث یائے گااور ماں ہی اس سے میراث یائے گی۔

ان دو مقد موں کے علاوہ متعد دروایات ہم کو کتب حدیث میں ایسی بھی ملتی ہیں جن میں یہ تصریح نہیں ہے کہ یہ کہ یہ کن اشخاص کے مقد موں کی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض ان ہی دونوں مقد موں سے تعلق رکھتی ہوں، مگر بعض میں کچھ دوسرے مقد مات کا بھی ذکر ہے اور ان سے قانون لعان کے بعض اہم نکات پرروشنی پڑتی ہے۔

ابن عمرایک مقدمے کی روداد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زوجین جب لعان کرچکے تو نبی صَلَّاتَیْمِ نے ان کے در میان تفریق کر دی (بخاری، مسلم، نسائی، احمد، ابن جریر)۔ ابن عمر کی ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص اور اس کی بیوی کے در میان لعان کرایا گیا۔ پھر اس نے حمل سے انکار کیا۔ نبی صَلَّیْ عَیْنَا مِمْ ان کے در میان تفریق کر دی اور فیصله فرمایا که بچه صرف مان کا هو گا (صحاح سته اور احمه) ـ ابن عمر ہی کی ایک اور روایت ہے کہ ملاعنت کے بعد حضور صَلَّی ﷺ نے فرمایا" تمہاراحساب اب اللہ کے ذمہ ہے ، تم میں سے ایک بهر حال جھوٹاہے"۔ پھر آپ صَلَّاللَّيْمِ نے مر دسے فرمایا: لاسبیل لك علیها (بعنی اب یہ تیری نہیں رہی۔نہ تو اس پر کوئی حق جتا سکتاہے ، نہ کسی قشم کی دست درازی یا دوسری منتقمانہ حرکت اس کے خلاف کرنے کا مجازہے)۔ مر دنے کہا یار سول الله صَلَّالْتُنْتُم اور میر امال؟ (بعنی وہ مہر تو مجھے دلوایئے جو میں نے اسے دیا تھا)۔ فرمايا: لا مال لك، ان كنت صدقت عليها فهو بها استحلت من في جها و ان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها (یعنی مال واپس لینے کا تخھے کو ئی حق نہیں ہے، اگر تونے اس پر سیاالزام لگایا ہے تووہ مال اس لذت کابدل ہے جو تونے حلال کر کے اس سے اٹھائی، اور اگر تونے اس پر جھوٹاالزام لگایاہے تومال تجھ سے اور بھی زیادہ دور چلا گیا، وہ اس کی بہ نسبت تجھ سے زیادہ دور ہے ) بخاری، مسلم، ابو داؤ د۔ دار قطنی نے علی بن ابی طالب اور ابن مسعو در ضی اللہ عنہما کا قول نقل کیاہے: "سنت بیہ مقرر ہو چکی ہے کہ لعان کرنے والے زوجین پھر تبھی باہم جمع نہیں ہوسکتے " (یعنی ان کا دوبارہ نکاح پھر تبھی نہیں ہو سکتا)۔ اور دار قطنی ہی حضرت عبد اللہ بن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی صَلَّاتِیْمِ نے خو د فرمایا ہے کہ یہ دونوں پیر تبھی جمع نہیں ہو سکتے۔

قبیصہ بن ذوً یب کی روایت ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی بیوی کے حمل کو ناجائز قرار دیا، پھر اعتراف کرلیا کہ بیہ حمل اس کا اپناہے ، پھر وضع حمل کے بعد کہنے لگا کہ بیہ بچیہ میر انہیں ہے۔ معاملہ حضرت عمر کی عدالت میں پیش ہوا۔ آپ نے اس پر حدِّ قذف جاری کی اور فیصلہ کیا کہ بچہ اسی کی طرف منسوب ہو گا( دار قطنی، بیہقی)۔

ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا میری ایک بیوی ہے جو مجھے بہت محبوب ہے۔ مگر اس کاحال میہ ہے کہ سی ہاتھ لگانے والے کاہاتھ نہیں جھٹی (واضح رہے کہ یہ کنایہ تھا جس کے معنی زنا کے بھی ہوسکتے ہیں اور زنا سے کم تر درجے کی اخلاقی کمزوری کے بھی)۔ نبی سُلُیْ اِلْمِیْ نے فرمایا طلاق دیدے۔ اس نے کہا مگر میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ فرمایا تواسے رکھے رہ (یعنی آپ سُلُیْ اِلْمِیْ نے اُس سے اِس کِنایہ کی تشر تے نہیں کرائی اور اس کے قول کو الزام زنا پر محمول کر کے لِعان کا حکم نہیں دیا)۔ نسائی۔

ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے حاضر ہو کرع ض کیامیری ہیوی نے کالالڑکا جناہے اور میں نہیں سیجھتا کہ وہ میر اہے (یعنی محض لڑکے کے رنگ نے اسے شبہ میں ڈالا تھاور نہ ہیوی پر زناکا الزام لگانے کے لیے اس کے پاس کوئی اور وجہ نہ تھی)۔ آپ منگائیٹیٹر نے پوچھا تیر نے پاس کچھ اونٹ تو ہوں گے۔ اس نے عرض کیاہاں۔ آپ منگائیٹیٹر نے پوچھا ان میں کوئی عرض کیاہاں۔ آپ منگائیٹیٹر نے پوچھا ان میں کوئی خاکستری بھی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں، بعض ایسے بھی ہیں۔ آپ منگائیٹیٹر نے پوچھا یہ رنگ کہاں سے آیا؟ کہنے لگا شاید کوئی رگ کھینچ لے گئ (یعنی ان کے باپ وادا میں سے کوئی اس رنگ کا ہو گا اور اس کا اثر ان میں آگیا)۔ فرمایا" شاید اس بچے کو بھی کوئی رگ کھینچ لے گئ "اور آپ منگائیٹیٹر نے اسے نفی وَلَد ( بچے کے نسب سے انکار فرمایا" شاید اس بچے کو بھی کوئی رگ کھینچ لے گئ "اور آپ منگائیٹیٹر نے اسے نفی وَلَد ( بچے کے نسب سے انکار فرمایا" شاید اس بچے کو بھی کوئی رگ کھینچ لے گئ "اور آپ منگائیٹیٹر نے اسے نفی وَلَد ( بچے کے نسب سے انکار فرمایا" شاید اس بے دور بخاری، مسلم ، احمد ، ابو داؤد)۔

ابو ہریرہ کی ایک اور روایت ہے کہ نبی صَلَّاللَّهُ اِنْ آیتِ لِعان پر کلام کرتے ہوئے فرمایا "جو عورت کسی خاندان میں ایسابچہ گھسالائے جو اس خاندان کا نہیں ہے ( یعنی حرام کا پیٹ رکھوا کر شوہر کے سر منڈھ دے )اُس کا اللہ سے کچھ واسطہ نہیں، اللہ اس کو جنت میں ہر گز داخل نہ کرے گا۔ اور جو مر داپنے بچے کے نسب سے انکار کرے حالا نکہ بچہ اس کو دیکھ رہا ہو، اللہ قیامت کے روز اس سے پر دہ کرے گا اور اسے تمام اگلی پچھلی خلق کے سامنے رسواکر دے گا (ابو داؤد، نسائی، دار می)۔

آ یتِ لِعان اور بیر روایات و نظائر اور شریعت کے اصول عامہ اسلام میں قانونِ لِعان کے وہ مآخذ ہیں جن کی روشنی میں فقہاءنے لعان کامفطّل ضابطہ بنایا ہے۔اس ضابطے کی اہم دفعات بیہ ہیں:

(۱) جو شخص ہیوی کی بدکاری دیکھے اور لِعان کاراستہ اختیار کرنے کے بجائے قتل کامر تکب ہوجائے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتاہے کہ اسے قتل کیاجائے گا کیو نکہ اس کوخو د حد جاری کرنے کا حق نہ تھا۔ دو سرا گروہ کہتاہے کہ اسے قتل نہیں گیاجائے گا اور نہ اس کے فعل پر کوئی مواخذہ ہو گابشر طیکہ اس کی صدافت ثابت ہوجائے (یعنی ہے کہ فی الواقع اس نے زناہی کے ارتکاب پر بیہ فعل کیا)۔ امام احمد اور اسحاق بن راہَوَیہ کہتے ہیں کہ اسے اس امر کے دوگواہ لانے ہوں گے کہ قتل کا سبب یہی تھا۔ مالکیہ میں سے اس اس پر مزید شرط بیہ لگاتے ہیں کہ زانی جسے قتل کیا گیا وہ شادی شدہ ہو، ورنہ کنوارے زائی کو قتل کرنے پر اس سے قصاص لیاجائے گا۔ مگر جمہور فقہاء کا مسلک ہے ہے کہ اس کو قصاص سے صرف اس صورت میں معاف کیاجائے گا جبکہ وہ زنا کے چارگواہ بیش کرے، یامقول مرنے سے پہلے نود اس امر کا اعتراف کر چکاہو کہ وہ اس کی بیوی سے زنا کر رہا تھا، اور مزید ہے کہ مقول شادی شدہ ہو (نیل الوطار، ج6 می مواث کیا ہے کہ وہ اس کی بیوی سے زنا کر رہا تھا، اور مزید ہے کہ مقول شادی شدہ ہو (نیل الوطار، ج6 می مورے کے)۔

(۲) لِعان گھر بیٹھے آپس ہی میں نہیں ہو سکتا۔اس کے لیے عدالت میں جاناضر وری ہے۔ (۳)لِعان کے مطالبے کاحق صرف مر د ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ عورت بھی عدالت میں اس کا مطالبہ کر سکتی ہے جبکہ شوہر اس پر بد کاری کاالزام لگائے یااس کے بچے کا نسب تسلیم کرنے سے انکار کرے۔

(۴) کیالعان ہر زوج اور زوجہ کے در میان ہو سکتاہے یااس کے لیے دونوں میں کچھ شر ائط ہیں؟اس مسکلے میں فقہاء کے در میان اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام شافعی گہتے ہیں کہ جس کی قشم قانونی حیثیت سے معتبر ہو اور جس کو طلاق دینے کا اختیار ہو وہ لعان کر سکتا ہے۔ گویاان کے نز دیک صرف عاقل اور بالغ ہونا اہلیت لعان کے لیے کافی ہے خواہ زوجین مسلم ہوں یا کافر، غلام ہوں یا آزاد، مقبول الشہادت ہوں یانہ ہوں، اور مسلم شوہر کی بیوی مسلمان ہو یاذمی۔ قریب قریب یہی رائے امام مالک اور امام احمد کی بھی ہے۔ مگر حنفیہ کہتے ہیں کہ لعان صرف ایسے آزاد مسلمان زوجین ہی میں ہو سکتا ہے جو قذف کے جرم میں سزایافتہ نہ ہوں۔اگر عورت اور مر د دونوں کا فرہوں، یاغلام ہوں، یا قذف کے جرم میں پہلے کے سزایافتہ ہوں توان کے در میان لِعان نہیں ہو سکتا۔ مزید براں اگر عورت مجھی اس سے پہلے حرام یا مشتبہ طریقے پر کسی مر د سے ملوث ہو چکی ہوتب بھی لِعان درست نہ ہو گا۔ یہ شرطیں حنفیہ نے اس بنا پر لگائی ہیں کہ ان کے نز دیک لِعان کے قانون اور قذف کے قانون میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے کہ غیر آدمی اگر قذف کا مرتکب ہو تو اس کے لیے حدیدے اور شوہر اس کاار تکاب کرے تووہ لعان کر کے جھوٹ سکتا ہے۔ باقی تمام حیثیتوں سے لِعان اور قذف ایک ہی چیز ہے۔ علاوہ بریں حنفیہ کے نز دیک چونکہ لِعان کی قسمیں شہادت کی حیثیت رکھتی ہیں ، اس لیے وہ کسی ایسے شخص کو اس کی اجازت نہیں دیتے جو شہادت کا اہل نہ ہو۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے میں حنفیہ کامسلک کمزورہے اور صحیح بات وہی ہے جو امام شافعی ؓ نے فرمائی ہے۔اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ قر آن نے قذف زوجہ کے مسکے کو آیت قذف کا ایک جز نہیں بنایا ہے بلکہ اس کے لیے الگ قانون بیان کیا ہے،اس لیے اس کو قانون قذف کے ضمن میں لا کروہ تمام شر ائط اس میں شامل نہیں کی جاسکتیں جو قذف کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ آیت لِعان کے الفاظ آیت قذف کے الفاط سے مختلف ہیں اور دونوں الگ الگ تھم ہیں،اس لیے لِعان کا قانون آیت لعان ہی سے اخذ کرناچاہیے نہ کہ آیت قذف سے۔مثلاً آیت قذف

میں سزا کا مستحق وہ شخص ہے جو یاک دامن عور توں (محصنات) پر الزام لگائے۔لیکن آبیتِ لِعان میں یاک دامن ہیوی کی شرط کہیں نہیں ہے۔ایک عورت چاہے تبھی گناہ گار بھی رہی ہو،اگر بعد میں وہ توبہ کر کے کسی شخص سے نکاح کر لے اور پھر اس کا شوہر اس پر ناحق الزام لگائے تو آیتِ لِعان یہ نہیں کہتی کہ اس عورت پر تہمت رکھنے کی یااس کی اولا د کے نسب سے انکار کر دینے کی شوہر کو کھلی چھٹی دیے دو کیونکہ اس کی زندگی تبھی داغ دار رہ چکی ہے۔ دوسری اور اتنی ہی اہم وجہ یہ ہے کہ قذف زوجہ اور قذف اجنبیہ میں ز مین و آسان کا فرق ہے، ان دونوں کے بارے میں قانون کا مز اج ایک نہیں ہو سکتا۔ غیر عورت سے آدمی کاواسطہ نہیں۔نہ جذبات کا نہ عزت کا نہ معاشر ت کانہ حقوق کا اور نہ نسل نسب کااس کے حیال چلن سے ا یک آدمی کو کوئی بڑی سے بڑی ہاو قعت دلچیہی ہوسکتی ہے توبس یہ کہ معاشرے کوبد اخلاقی سے پاک دیکھنے کا جوش اسے لاحق ہو۔ اس کے برعکس اپنی بیوی سے آدمی کا تعلق ایک طرح کا نہیں کئی طرح کا ہے اور بہت گہر اہے۔ وہ اس کے نسب اور اس کے مال اور اس کے گھر کی امانت دار ہے۔ اس کی زندگی کی شریک ہے۔اس کے رازوں کی امین ہے۔اس کے نہایت گہرے اور نازک جذبات اس سے وابستہ ہیں۔اس کی بد چلنی سے آدمی کی غیرت اور عزت پر،اس کے مفاد پر،اور اس کی آئندہ نسل پر سخت چوٹ لگتی ہے۔ پیہ دونوں معاملے آخر ایک کس حیثیت سے ہیں کہ دونوں کے لیے قانون کامز اج ایک ہی ہو۔ کیاایک ذمی ، یا ا یک غلام، یاا یک سزایافتہ آ دمی کے لیے اس کی بیوی کا معاملہ کسی آزاد اہل شہادت مسلمان کے معاملے سے کچھ بھی مختلف یا اہمیت اور نتائج میں کچھ بھی کم ہے؟ اگر وہ اپنی آنکھوں سے کسی کے ساتھ اپنی بیوی کو ملوث د کیھے لے ، پیاس کو یقین ہو کہ اس کی بیوی غیر سے حاملہ ہے تو کون سی معقول وجہ ہے کہ اسے لِعان کا حق نہ دیا جائے ؟ اور پیر حق اس سے سلب کرنے کے بعد ہمارے قانون میں اس کے لیے اور کیا جارہ کارہے ؟ قرآن مجید کا منشاتو صاف بیر معلوم ہو تا ہے کہ وہ شادی شدہ جوڑوں کو اس پیچید گی سے نکالنے کی ایک

صورت پیدا کرناچاہتا ہے جس ہیں بیوی کی حقیقی بدکاری یاناجائز حمل سے ایک شوہر، اور شوہر کے جھوٹے الزام یا اولاد کے نسب سے بے جا انکار کی بدولت ایک بیوی مبتلا ہو جائے۔ بیہ ضرورت صرف اہل شہادت آزاد مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے ، اور قرآن کے الفاظ میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو صرف ان ہی تک محدود کرنے والی ہو۔ رہایہ استدلال کہ قرآن نے لِعان کی قسموں کو شہادت قرار دیا ہے اس لیے شہادت کی شرائط یہاں عائد ہوں گی، تو اس کا نقاضا پھر یہ ہے کہ اگر عادل مقبول الشہادت شوہر قسمیں کھالے اور عورت قسم کھانے سے پہلو تھی کرے تو عورت کور جم کر دیا جائے، کیونکہ اس کی بدکاری بر شہادت قائم ہو چکی ہے۔ لیکن میہ عجیب بات ہے کہ اس صورت میں حفیہ رجم کا حکم نہیں لگاتے۔ اس بات کا صرت شہادت تی حیثیت نہیں دیتے۔ بلکہ سے بہت کہ خود بر آن بھی ان قسموں کو بعینہ شہادت کی حیثیت نہیں دیتے۔ بلکہ سے بہت کہ خود قرآن بھی ان قسموں کو شہادت کے باوجود شہادت نہیں قرار دیتاور نہ عورت کو چار آن بھی ان قسمیں کھانے کا حکم دیتا۔

(۵) لِعان محض کنایے اور استعارے یا اظہار شک و شبہ پر لازم نہیں آتا، بلکہ صرف اس صورت میں لازم آتا، بلکہ صرف اس صورت میں لازم آتا ہے جبکہ شوہر صرح طور پر زناکا الزام عائد کرے یاصاف الفاظ میں بچے کو اپنا بچہ تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ امام مالک ؓ اور لَیث بن سعد اس پر یہ مزید شرط بڑھاتے ہیں کہ قشم کھاتے وقت شوہر کو یہ کہنا چاہیے کہ اس نے اپنی آئکھوں سے بیوی کو زنامیں مبتلا دیکھا ہے۔ لیکن یہ قید بے بنیاد ہے۔ اس کی کوئی اصل نہ قر آن میں ہے اور نہ حدیث میں۔

(۲) اگر الزام لگانے کے بعد شوہر قشم کھانے سے پہلو تہی کرے توامام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ اسے قید کر دیا جائے گا اور جب تک وہ لعان نہ کرے یا اپنے الزام کا جھوٹا ہونانہ مان لے ، اسے نہ جھوڑا جائے گا، اور جھوٹ مان لینے کی صورت میں اس کو حد قذف لگائی جائے گی۔ اس کے برعکس امام مالک ؓ،

شافعی، حسن بن صالح اور لَیث بن سعد کی رائے ہیہ ہے کہ لعان سے پہلو تھی کرناخو دہی اقرار کذب ہے اس لیے حد قذف واجب آ جاتی ہے۔

(۷)اگر شوہر کے قشم کھا چکنے کے بعد عورت لِعان سے پہلو تہی کرے تو حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اس وقت تک نہ حچوڑا جائے جب تک وہ لِعان نہ کرے ، یا پھر زنا کا اقرار نہ کر لے۔ دوسری طرف مذکورہ بالا ائمہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں اسے رجم کر دیا جائے گا۔ ان کا استدلال قر آن کے اس ار شاد سے ہے کہ عورت سے عذاب صرف اس صورت میں دفع ہو گا جبکہ وہ بھی قشم کھالے۔اب چو نکہ وہ قشم نہیں کھاتی اس لیے لا محالہ وہ عذاب کی مستحق ہے۔ لیکن اس دلیل میں کمزوری پیہ ہے کہ قر آن یہاں " عذاب " کی نوعیت تجویز نہیں کر تابلکہ مطلقاً سز ا کا ذکر کر تاہے۔ اگر کہا جائے کہ سز اسے مر ادیہاں زنا ہی کی سزاہوسکتی ہے تواسکاجواب بیہ ہے کہ زنا کی سزاکے لیے قرآن نے صاف الفاظ میں جار گواہوں کی شرط لگائی ہے۔اس شرط کو محض ایک شخص کی جار قشمیں پورا نہیں کر دیتیں۔شوہر کی قشمیں اس بات کے لیے تو کافی ہیں کہ وہ خود قذف کی سزاسے نے جانے اور عورت پر لعان کے احکام متر تب ہو سکیں ، مگر اس بات کے لیے کافی نہیں ہیں کہ ان سے عورت پر زنا کا الزام ثابت ہو جائے۔عورت کا جوابی قسمیں کھانے سے انکار شبہ ضرور پیدا کر تاہے اور بڑا قوی شبہ پیدا کر دیتاہے ، لیکن شبہات پر حدود جاری نہیں کی جاسکتیں ۔ اس معاملہ کو مر د کی حد قذف پر قیاس نہیں کرنا جاہیے، کیونکہ اس کا قذف تو ثابت ہے، جبجی تو اس کو لِعان پر مجبور کیا جاتا ہے۔ مگر اس کے برعکس عورت پر زناکا الزام ثابت نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے اپنے ا قراریا چار بعنی شہاد توں کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا۔

(۸) اگرلِعان کے وقت عورت حاملہ ہو تو امام احمد کے نزدیک لعان بجائے خود اس بات کے لیے کافی ہے کہ مر د اس حمل سے بری الذمہ ہو جائے اور بچہ اس کا قرار نہ پائے قطع نظر اس سے کہ مر دنے حمل کو قبول کرنے سے انکار کیا ہویانہ کیا ہو۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ مر د کا الزام زنا اور نفی حمل دونوں ایک چیز نہیں ہاں ، اس لیے مر د جب تک حمل کی ذمہ داری قبول کرنے سے صریح طور پر انکار نہ کرے وہ الزام زنا کے باوجو د اسی کا قرار پائے گا کیونکہ عورت کے زانیہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو حمل بھی زناہی کا ہو۔

(۹) امام مالک، امام شافعی اور امام احمد دوران حمل میں مرد کو نفی حمل کی اجازت دیتے ہیں اور اس بنیاد پر لِعان کو جائز رکھتے ہیں۔ مگر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر مرد کے الزام کی بنیاد زنانہ ہو بلکہ صرف یہ ہو کہ اس نے عورت کو ایس حالت میں حاملہ پایا ہے جب کہ اس کے خیال میں حمل اس کا نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں لعان کے معاملے کو وضع حمل تک ملتوی کر دینا چاہیے ، کیونکہ بسااو قات کوئی بیاری حمل کا شبہ پیدا کردیتی ہے اور در حقیقت حمل ہو تا نہیں ہے۔

(۱۰) اگر باپ بچے کے نسب سے انکار کرے تو بالا تفاق لعان لاز ما آتا ہے۔ اور اس امر میں بھی اتفاق ہے کہ ایک و فعہ بچے کو قبول کر لین اسر تک الفاظ میں ہویا قبولیت پر دلالت کرنے والے افعال ، مثلاً پیدائش پر مبارک باد لینے یا بچے کے ساتھ پدرانہ شفقت بر سے اور اس کی پرورش سے دلچیں لینے کی صورت میں ) پھر باپ کو انکار نسب کا حق نہیں رہتا، اور اگر کرے تو حد قذف کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مگر اس امر میں اختلاف ہے کہ باپ کو کس وقت تک انکار نسب کا حق حاصل ہے۔ امام مالک کے نزدیک اگر شوہر اس زمانے میں گھر پر موجو درہاہے جبکہ بیوی حاملہ تھی تو زمانہ حمل سے لے کر وضع حمل نزدیک اگر شوہر اس زمانے میں گھر پر موجو درہاہے جبکہ بیوی حاملہ تھی تو زمانہ حمل سے لے کر وضع حمل کتا ہے اس کے لیے انکار کا موقع ہے، اس کے بعد وہ انکار کا حق نہیں رکھتا۔ البتہ اگر وہ غائب تھا اور اس کے بعد وہ انکار کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر پیدائش کے بعد ایک دوروز کے اندر وہ انکار کرے تو لعان کر کے وہ بچے کی ذمہ داری سے بری ہو جائے گا، لیکن اگر سال دو

سال بعد انکار کرے تو لعان ہوگا گروہ بچے کی ذمہ داری سے بری نہ ہو سکے گا۔ امام ابو یوسف کے نزدیک ولادت کے بعد، یاولادت کا علم ہونے کے بعد چالیس دن کے اندر اندر باپ کو انکار نسب کاحق ہے، اس کے بعد بیہ حق ساقط ہو جائے گا۔ گریہ چالیس دن کی قید بے معنی ہے۔ صحیح بات وہی ہے جو امام ابو حنیفہ نے فرمائی ہے کہ ولادت کے بعد یااس کا علم ہونے کے بعد ایک دوروز کے اندر ہی انکار نسب کیا جاسکتا ہے، الا بے کہ اس میں کوئی الیی رکاوٹ ہو جسے معقول رکاوٹ تسلیم کیا جاسکے۔

(۱۱) اگر شوہر طلاق دینے کے بعد مطلقہ بیوی پر زناکا الزام لگائے توامام ابو حنیفہ کے نزدیک لِعان نہیں ہوگا بلکہ اس پر قذف کا مقدمہ قائم کیا جائے گا، کیونکہ لعان زوجین کے لیے ہے اور مطلقہ عورت اس کی بیوی نہیں ہے۔ الا یہ کہ طلاق رجعی ہو اور مدت رجوع کے اندر وہ الزام لگائے۔ مگر امام مالک کے نزدیک یہ قذف صرف اس صورت میں ہے جبکہ کسی حمل یا بیچ کا نسب قبول کرنے یانہ کرنے کا مسلہ در میان میں نہ ہو۔ ورنہ مر دکو طلاق بائن کے بعد بھی لعان کا حق حاصل ہے کیونکہ وہ عورت کو بدنام کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود ایک ایسے بیچ کی ذمہ داری سے بیچنے کے لیے لعان کر رہا ہے جسے وہ اپنا نہیں سمجھتا۔ قریب قریب بیک رائے امام شافع ہی تھی ہے۔

(۱۲) لِعان کے قانونی نتائج میں سے بعض متفق علیہ ہیں ، اور بعض میں فقہاء کے در میان اختلاف ہے۔
متفق علیہ نتائج یہ ہیں: عورت اور مر د دونوں کسی سزا کے مستحق نہیں رہتے۔ مر د بیچے کے نسب کا منکر ہو تو

بیچہ صرف ماں کا قرار پائے گا، نہ باپ کی طرف منسوب ہو گانہ اس سے میر اث پائے گا، ماں اس کی وارث

ہوگی اور وہ ماں کا وارث ہو گا۔ عورت کو زانیہ اور اس کے بیچے کو ولد الزنا کہنے کاکسی کو حق نہ ہو گا، خواہ لعان کے وقت اس کے حالات ایسے ہی کیوں نہ ہول کہ لوگوں کو اس کے زانیہ ہونے میں شک نہ رہے۔ جو شخص

لعان کے بعد اس پریااس کے بیچ پر سابق الزام کا اعادہ کرے گاوہ حد کا مستحق ہو گا۔ عورت کا مہر ساقط نہ ہو لعان کے بعد اس پریااس کے نبیج پر سابق الزام کا اعادہ کرے گاوہ حد کا مستحق ہو گا۔ عورت کا مہر ساقط نہ ہو

گا۔ عورت دوران عدت میں مر دسے نفقہ اور مسکن پانے کی حق دار نہ ہو گی۔ عورت اس مر د کے لیے حرام ہو جائے گی۔

اختلاف دومسکوں میں ہے: ایک بیہ کہ لعان کے بعد عورت اور مر د کی علیحد گی کیسے ہو گی؟ دوسرے بیہ کہ لعان کی بنایر علیحدہ ہو جانے کے بعد کیاان دونوں کا پھر مل جانا ممکن ہے ؟ پہلے مسئلے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ جس وقت مر دلعان سے فارغ ہو جائے اسی وقت فرقت آپ سے آپ واقع ہو جاتی ہے خواہ عورت جوابی لعان کرے نہ کرے۔ امام مالک، لیث بن سعد اور زُ فرر حمہم اللہ کہتے ہیں کہ مر د اور عورت دونوں جب لعان سے فارغ ہوں تب فرفت واقع ہوتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ، ابویوسف اور محمدر حمہم اللہ کہتے ہیں کہ لعان سے فرقت آپ ہی آپ واقع نہیں ہو جاتی بلکہ عدالت کے تفریق کرانے سے ہوتی ہے۔اگر شوہر خود طلاق دے دے تو بہتر، ورنہ حاکم عدالت ان کے در میان تفریق کا اعلان کرے گا۔ دوسرے مسئلے میں امام مالک، ابویوسف، زفر، سفیان توری، اسحاق بن راهویه، شافعی، احمد بن حنبل اور حسن بن زیاد کہتے ہیں کہ لعان سے جو زوجین جدا ہوئے ہوں وہ پھر ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں ، دوبارہ وہ باہم نکاح کرنا بھی چاہیں توکسی حال میں نہیں کر سکتے۔ یہی رائے حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبد اللّٰهُ بن مسعود کی بھی ہے۔ بخلاف اس کے سعید بن مسیب، ابر اہیم نخعی، شعبی، سعید بن جبیر، ابو حنیفہ اور محمد رحمہم اللہ کی رائے بیہ ہے کہ اگر شوہر اپنا حجموٹ مان لے اور اس پر حد قذف جاری ہو جائے تو پھر ان دونوں کے در میان دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے کے لیے حرام کرنے والی چیز لعان ہے۔ جب تک وہ اس پر قائم رہیں، حرمت بھی قائم رہے گی۔ مگر جب شوہر اپنا جھوٹ مان کر سز ایا گیا تولعان ختم ہو گیااور حرمت بھی اٹھ گئی۔

#### ركو۲۶

إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا تَكُمْ لَا تَكُمْ لَ يُكُلّ امْرِيٌّ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَةً مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ عَ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا "وَّقَالُوا هٰنَآ اِفْكُ مُّبِيْنٌ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَآءِ فَأُولَدِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ انْكُذِبُونَ ﴿ وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي اللُّانْيَا وَ الْأَحِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضُهُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ اللهُ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفُواهِكُمْ مَّا لَيْسَ تَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَّ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۗ وَهُو عِنْدَاللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ وَلَوْ لَاۤ اِذۡسَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمُمَّا يَكُونُ لَنَا آنُ نَّتَكُلَّمَ بِهِنَا لَّ سُبُعِنَكَ هٰنَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ عَظِيمٌ عَظِمُ اللَّهُ آنُ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهِ آبَدًا إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ نَكُمُ الْأَيْتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْحَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۖ فِي النُّ نَيَا وَ الْاحِرَةِ ۗ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُكُ وَ أَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ

### رکوع ۲

جولوگ یہ بہتان گھڑلائے ہیں <mark>8</mark>وہ تمہارے ہی اندر کاایک ٹولہ ہیں۔ <sup>9</sup> اس واقعے کو اپنے حق میں شرخہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ 10 جس نے اس میں جتنا حصہ لیااس نے اتناہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سرلیا 11 اس کے لیے عذابِ عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے شنا تھااُسی وقت کیوں نہ مومن مر دول اور مومن عور توں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا 12 اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صرت کے بہتان ہے؟ 18 وہ لوگ ﴿ اپنے الزام کے ثبوت میں ﴾ چارگواہ کیوں نہ لائے؟

اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے بزدیک وہی جھُوٹے ہیں۔ 14 اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہو تا توجن باتوں میں تم پڑگئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آلیتا۔ ﴿ ذراغور تو کو وَ اُس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے ﴾ جبکہ تمہاری ایک زبان سے دُوسری زبان اس جھوٹ کولیتی چلی جارہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کے جارہے تھے جس کی متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے ، حالا نکہ اللہ کے نزدیک بیہ بڑی بات تھی۔

کیوں نہ اُسے سُنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ "ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنازیب نہیں دیتا، سُبحان اللّٰہ، یہ توایک بہتانِ عظیم ہے۔"اللّٰہ تم کو نصیحت کرتاہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللّٰہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتاہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ 15

جولوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فخش بھیلے وہ دنیااور آخرت میں در دناک سزاکے مستحق ہیں، 16 اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ 17 اگر اللہ کا فضل اور اس کار حم و کرم تم پر نہ ہو تا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑاشفیق ور حیم ہے، ﴿ توبیہ چیز جو ابھی تمہارے اندر بھیلائی گئی تھی بدترین نتائج د کھادیتی ﴾۔ ط۲

# سورةالنورحاشيهنمبر: 8 🔺

اشارہ ہے اس الزام کی طرف جو حضرت عائشہ پرلگایا گیا تھا۔ اس کو افک کے لفظ سے تعبیر کرناخو د اللہ تعالی کی طرف سے اس الزام کی مکمل تر دید ہے۔ اِفک کے معنی ہیں بات کو الٹ دینا، حقیقت کے خلاف کچھ سے کچھ بنا دینا۔ اسی مفہوم کے اعتبار سے یہ لفظ قطعی حجو یہ اور افترا کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ اور اگر کسی الزام کے لیے بولا جائے تو اس کے معنی سر اسر بہتان کے ہیں۔

یہاں سے اس واقعے پر کلام شر وع ہو تاہے جو اس سورے کے نزول کا اصل سبب تھا۔ دیباہے میں ہم اس کا ابتدائی قصہ خود حضرت عائشہ کی روایت سے نقل کر آئے ہیں۔بعد کی داستان بھی انھی کی زبان سے سنیے۔ فرماتی ہیں: اس بہتان کی افواہیں کم وبیش ایک مہینے تک شہر میں اڑتی رہیں۔ نبی صَلَّالْتُنْیَمُ سخت اذبیت میں مبتلارہے، میں روتی رہی، میرے والدین انتہائی پریشانی اور رنج وغم میں مبتلارہے، آخر کار ایک روز حضور صَمَّالِتُنِيِّمُ تَشريفُ لائے اور ميرے پاس بيٹھے۔ اس پوري مدت ميں آپ صَمَّالِثْيَرِ مجھي ميرے پاس نہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر اور اُمِّ رُومان (حضرت عائشة کی والدہ) نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کُن بات ہونے والی ہے۔اس لیے وہ دونوں بھی یاس آ کر بیٹھ گئے۔حضور مَنْالْتَیْمِ نے فرمایاعائشہ، مجھے تمہارے متعلق بیہ خبریں پہنچی ہیں۔اگر تم بے گناہ ہو تو اُمید ہے کہ اللہ تمہاری بر اُت ظاہر فرما دے گا۔اور اگر واقعی تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرواور معافی مانگو، بندہ جب اپنے گناہ کا معترف ہو کر توبہ کرتا تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے اپنے والدسے عرض کیا: آپ ر سول سَلَّاتُیْمِ اللّٰہ کی بات کا جو اب دیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹی ، میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہوں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا: آپ ہی کچھ کہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں جیران ہوں، کیا کہوں۔ اس پر میں بولی: آپ لو گوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے اور دلوں میں بیٹھ چکی ہے ،اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔۔۔۔۔۔تو آب لوگ نہ ما نیں گے ،اور اگر خواہ

مخواہ ایک ایسی بات کااعتراف کروں جو میں نے نہیں کی۔۔۔۔۔۔اور اللہ جانتاہے کہ میں نے نہیں کی۔ ۔۔۔۔۔ تو آپ لوگ مان لیں گے۔ میں نے اس وقت حضرت یعقوب کا نام یاد کرنے کی کوشش کی مگرنہ یاد آیا۔ آخر میں نے کہااس حالت میں میرے لیے اس کے سوااور کیا چارہ ہے کہ وہی بات کہوں جو حضرت یوسف کے والدنے کہی تھی فَصَبْرٌ جَمِینِلٌ (اشارہ ہے اس واقعہ کی طرف جبکہ حضرت یعقوب <sup>۳</sup>کے سامنے ان کے بیٹے بن تمبین پر چوری کا الزام بیان کیا گیا تھا۔ سورہ یوسف، رکوع • امیں اس کا ذکر گزر چکاہے) ہیہ کر میں لیٹ گئی اور دوسری طرف کروٹ لے لی۔ میں اس وقت اپنے دل میں کہہ ر ہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے اور وہ ضرور حقیقت کھول دے گا۔ اگر چہ بیہ بات تومیرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میرے حق میں وحی نازل ہو گی جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ میں اپنی ہستی کو اس سے کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ خو د میری طرف سے بولے۔ مگر میر ایپر گمان تھا کہ رسول اللہ صَلَّالِيَّيْمُ کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالی میری بر أت ظاہر فرمادے گا۔ اتنے میں یکایک حضور صَالَّا اللّٰهِ مِی پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی نازل ہوتے وفت ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ سخت جاڑے کے زمانے میں بھی موتی کی طرح آپ مَنْ اللّٰهِ عِبْمِ ہے چیرے سے بیپنے کے قطرے ٹیکنے لگتے تھے۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ میں تو بالکل بے خوف تھی۔ مگر میرے والدین کا حال بیہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیے اللہ کیا حقیقت کھولتا ہے۔جب وہ کیفیت دور ہوئی تو حضور مَنگاللاً یُمّ بے حد خوش تھے۔ آپ نے بنتے ہوئے بہلی بات جو فرمائی وہ بیہ تھی کہ مبارک ہو عائشہ ، اللہ نے تمہاری بر اُت نازل فرما دی۔ اور اس کے بعد حضور <sup>صَلَّ</sup>اللَّيْظِ نے دس آیتیں سنائیں (یعنی آیت نمبر 11 سے نمبر 21 تک)۔ میری والدہ نے کہا کہ اٹھو اور رسول اللہ صَلَّا عَيْنَةً كَا شَكْرِيهِ اداكرو - ميں نے كہا ميں نه ان كاشكريہ اداكروں گی نه آپ دونوں كا، بلكه الله كاشكر كرتى ہوں جس نے میری بر اُت نازل فرمائی۔ آپ لو گوں نے تواس بہتان کا انکار تک نہ کیا"۔ (واضح رہے کہ یہ کسی

ایک روایت کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں جتنی روایتیں حضرت عائشہ ؓ سے اس سلسلے میں مر وی ہیں ان سب کو جمع کر کے ہم نے ان کا خلاصہ زکال لیاہے )۔

اس موقع پریہ کلتہ لطیف بھی سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت عائشہ گی بر آت بیان کرنے سے پہلے پورے ایک رکوع میں زناور قذف اور لعان کے احکام بیان کرکے اللہ تعالی نے دراصل اس حقیقت پر متنبہ فرمایا ہے کہ زنا کے الزام کا معاملہ کوئی تفریخی مشغلہ نہیں ہے جسے نقل محفل کے طور پر استعال کیا جائے۔ یہ ایک نہایت شکین بات ہے۔ الزام لگانے والے کا الزام اگر سچاہے تو وہ گواہی لائے۔ زانی اور زانیہ کو انتہائی ہولناک سزادی جائے گی۔ اگر جھوٹا ہے تو الزام لگانے والا اس لائق ہے کہ اس کی پیٹے پر 80 کوڑے برسا دیے جائیں تاکہ آئندہ وہ یاکوئی اور ایسی جر اُت نہ کرے۔ اور یہ الزام اگر شوہر لگائے تو عد الت میں لعان کرے اسے معاملہ صاف کرناہو گا۔ اس بات کو زبان سے نکال کرکوئی شخص بھی خیریت سے بیٹھا نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ یہ مسلم معاشرہ ہے جسے دنیا میں بھلائی قائم کرنے کے لیے برپاکیا گیا ہے۔ اس میں نہ زنا بی تفریخ سے بیٹھا نہیں کہائی کے موضوع قرار پاسکتے ہیں۔

#### سورةالنورحاشيهنمبر: 9 🔺

روایات میں صرف چند آدمیوں کے نام ملتے ہیں جو یہ افواہیں پھیلار ہے تھے۔عبد اللہ بن اُبنَّ۔زید بن رفاعہ (جو غالباً رفاعہ بن زید یہودی منافق کا بیٹا تھا)۔ مشطّح بن اُ ثافتہ۔ حسّان بن ثابت اور حمنہ بنت جحش۔ ان میں سے پہلے دو منافق تھے اور باقی تین مومن تھے جو غلطی اور کمزوری سے اس فتنے میں پڑ گئے تھے۔ ان کے سوااور جولوگ اس گناہ میں کم و بیش مبتلا ہوئے ان کا ذکر حدیث و سیر ت کی کتابوں میں نظر سے نہیں گن

# سورةالنورحاشيهنمبر: 10 🔺

مطلب بیہ ہے کہ گھبر اؤنہیں، منافقین نے اپنی دانست میں توبیہ بڑے زور کاوارتم پر کیاہے مگر ان شاءاللہ بیہ ان ہی پر الٹا پڑے گا اور تمہارے لیے مفید ثابت ہو گا۔ جبیبا کہ ہم دیباہے میں بیان کر آئے ہیں ، منافقین نے بیہ شوشہ اس لیے چھوڑا تھا کہ مسلمانوں کو اس میدان میں شکست دیں جو ان کے تفوق کا اصل میدان تھا، یعنی اخلاق جس میں فائق ہونے ہی کی وجہ سے وہ ہر میدان میں اپنے حریفوں سے بازی لیے جارہے تھے۔لیکن اللّٰہ تعالیٰ نے اس کو بھی مسلمانوں کے لیے سبب خیر بنادیا۔ اس موقع پر ایک طرف نبی صَّالَاتُنْیَامُ نے، دوسری طرف حضرت ابو بکر اور ان کے خاندان والوں نے ، اور تیسری طرف عام اہل ایمان نے جو طر زعمل اختیار کیااس سے بہ بات روز روش کی طرح ثابت ہو گئی کہ بہ لوگ بر ائی سے کس قدریاک، کیسے ضابطہ و متحمل ، کیسے انصاف پیند اور کس درجہ کریم النفس واقع ہوئے ہیں۔ نبی مَثَّا عَلَیْمٌ کا ایک اشارہ ان لو گوں کی گرد نیں اڑا دینے کے لیے کافی تھا جنہوں نے آپ سَلَّاتِیْزِم کی عزت پر یہ حملہ کیا تھا، مگر مہینہ بھر تک آپ سَلَالْیَا یُو صرف ان تین مسلمانوں تک آپ سے سب کچھ بر داشت کرتے رہے ، اور جب اللّٰد کا حکم آگیاتو صرف ان تین مسلمانوں کو، جن پر جرم قذف ثابت تھا، حد لگوا دی، منافقین کو پھر بھی کچھ نہ کہا۔ حضرت ابو بکرٹکا اپنار شتہ دار ، جس کی اور جس کے گھر بھر کی وہ کفالت بھی فرماتے تھے،ان کے دل و جگریریہ تیر چلا تارہا، مگر اللہ کے اس نیک بندے نے اس پر ابھی نہ برادری کا تعلق منقطع کیا، نہ اس کی اور اس کے خاندان کی مد د ہی بند کی۔ ازواج مطہر ات میں سے کسی نے بھی سو کن کی بدنامی میں ذرہ برابر حصہ نہ لیا، بلکہ کسی نے اس پر ادنیٰ درجے میں بھی اپنی رضااور پیند کا، یا کم از کم قبولیت کا اظہار تک نہ کیا۔ حتیٰ کہ حضرت زینب کی سگی بہن حمنہ "بنت جحش محض ان کی خاطر ان کی سوکن کو بدنام کر رہی تھیں، مگر خود انہوں نے سوکن کے حق میں کلمہ خیر ہی کہا۔ حضرت عائشہ کی اپنی روایت ہے کہ ازواج رسول الله صَلَّالِيَّتِم میں سب سے زیادہ زینب ہی سے میر امقابلیہ رہتا تھا، مگر واقعہ افک کے سلسلے میں جب رسول الله سَلَّاتِیْمِ نے ان سے یو چھا کہ عائشہ کے متعلق تم کیا جانتی

ہو، تو انہوں نے کہا: پارسول اللہ صَلَّا عَلَيْهِم، خدا کی قشم! میں اس کے اندر بھلائی کے سوااور پچھ نہیں جانتی۔ حضرت عائشہ کی اپنی شر افت نفس کا حال یہ تھا کہ حضرت حسان بن ثابت نے انہیں بدنام کرنے میں نمایاں حصہ لیا، مگر وہ ہمیشہ ان کے ساتھ عزت اور تواضع ہی سے پیش آتی رہیں۔لو گوں نے یاد دلایا کہ بیہ تو وہ شخص ہے جس نے آپ کو بدنام کیا تھا، تو یہ جو اب دے کر ان کا منہ بند کر دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو دشمن اسلام شعراء کورسول الله صَمَّا لِيَّنِيَّمُ اور اسلام کی طرف سے منہ توڑ جواب دیا کرتا تھا۔ یہ تھاان لو گوں کا حال جن کا اس معاملے سے براہ راست تعلق تھا۔ اور عام مسلمانوں کی یا کیزہ نفسی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو ابوب انصاری سے ان کی بیوی نے جب ان افواہوں کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے " ابوب کی ماں !اگرتم عائشہ کی جگہ اس موقع پر ہو تیں تو کیا ایسافعل کر تیں؟" بولیں " خدا کی قشم! میں بیہ حرکت ہر گزنہ کرتی "۔ حضرت ابوابوٹے نے کہا" تو عائشہ تم سے بدر جبہ ہا بہتر ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر صفوان کی جگہ میں ہو تا تو اس طرح کا خیال تک نہ کر سکتا تھا، صفوان تو مجھ سے اچھا مسلمان ہے۔" اس طرح منافقین جو کچھ چاہتے تھے، نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلااور مسلمانوں کااخلاقی تفوق پہلے سے زیادہ نمایاں ہو گیا۔ پھر اس میں خیر کا ایک اور پہلو بھی تھا، اور وہ بیہ کہ بیہ واقعہ اسلام کے قوانین واحکام اور تمدنی ضوابط میں بڑے اہم اضافوں کا موجب بن گیا۔ اس کی بدولت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہدایات حاصل ہوئیں جن پر عمل کر کے مسلم معاشر ہے کو ہمیشہ کے لیے برائیوں کی پیداوار اور ان کی اشاعت سے محفوظ ر کھا جا سکتا ہے ، اور پیدا ہو جائیں توان کابروقت تدارک کیا جا سکتا ہے۔

مزید بر آل اس میں خیر کا پہلویہ بھی تھا کہ تمام مسلمانوں کویہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ نبی سُلُّاتِیْتِمِ غیب دال نہیں ہیں، جو کچھ اللہ بتا تاہے وہی کچھ جانتے ہیں، اس کے ماسوا آپ سُلُّاتِیْمِ کاعلم اتناہی کچھ ہے جتنا ایک بشر کا ہو سکتا ہے، ایک مہینے تک آپ سُلُّاتِیْمِ حضرت عائشہؓ کے معالمے میں سخت پریشان رہے۔ مجھی خادمہ سے پوچھے تھے، کبھی ازواج مطہرات سے، کبھی حضرت علی سے اور کبھی حضرت اسامہ سے۔ آخر کار حضرت عائشہ سے فرمایا تو یہ فرمایا کہ اگر تم نے یہ گناہ کیا ہے تو تو یہ کرو، اور نہیں کیا تو امید ہے کہ اللہ تمہاری بے گناہی ثابت کر دے گا۔ اگر آپ عالم النیب ہوتے تو یہ پریشانی اور یہ پوچھ کچھ اور یہ تلقین تو بہ کیوں ہوتی ؟ البتہ جب وحی خداوندی نے حقیقت بتادی تو آپ مگانی کا کووہ علم حاصل ہو گیا جو مہینہ بھر تک حاصل نہ تھا۔ اس طرح اللہ تعالی نے براہ راست تج بے اور مشاہدے کے ذریعہ سے مسلمانوں کو اس غلواور مبالغے سے بچانے کا انتظام فرما دیا جس میں عقیدت کا اندھا جوش بالعموم اپنے بیشواؤں کے معاملے میں لوگوں کو مبتلے کر دیتا ہے۔ بعید نہیں کہ مہنے بھر تک وحی نہ جھینے میں اللہ تعالی کے بیش نظر یہ بھی ایک مصلحت رہی ہو۔ اول روز ہی وحی آ جاتی تو یہ فائدہ حاصل نہ ہو سکتا۔ (مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم مصلحت رہی ہو۔ اول روز ہی وحی آ جاتی تو یہ فائدہ حاصل نہ ہو سکتا۔ (مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد سوم، صفحہ 595 تا 598)۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 11 ▲

یعنی عبد اللہ بن ابی جو اس الزام کا اصل مصنف اور فتنے کا اصل بائی تھا۔ بعض روایات میں غلطی سے حضر ت حسان مسان بن ثابت کو اس آیت کا مصد اق بتایا گیا ہے ، مگر یہ راویوں کی اپنی بنی غلط فہمی ہے ور نہ حضر ت حسان کی کمزوری اس سے زیادہ کچھ نہ تھی کہ وہ منافقوں کے پھیلائے ہوئے اس فتنہ میں مبتلا ہو گئے۔ حافظ ابن کثیر نے صحیح کہا ہے کہ اگر یہ روایت بخاری میں نہ ہوتی تو قابل ذکر تک نہ تھی۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا جموٹ ، بلکہ بہتان ہیہ ہے کہ بنی عمیہ نے حضرت علی کو اس آیت کا مصد اق قرار دیا۔ بخاری ، طبر انی ، اور بیہتی میں ہشام بن عبد الملک اُ مُوی کا یہ قول ، منقول ہے کہ الّذِی تولی کِبُرکا کے مصد ان علی بن ابی طالب بیس۔ حالا نکہ حضرت علی کا سر سے سے اس فتنے میں کوئی حصہ بی نہ تھا۔ بات صرف اتنی تھی کہ انہوں نے جب نبی مُنگینی کو بہت پریشان دیکھا تو حضور مُنگینی کی کہ حضر ہی نہ تھا۔ بات صرف اتنی تھی کہ انہوں نے حب نبی مُنگینی کو بہت پریشان دیکھا تو حضور مُنگینی کے مشورہ لینے پر عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ میں آپ مُنگینی پر کوئی تنگی تو نہیں رکھی ہے۔ عور تیں بہت ہیں۔ آپ چاہیں توعائشہ کو طلاق دے کر معاملہ میں آپ مُنگینی پر کوئی تنگی تو نہیں رکھی ہے۔ عور تیں بہت ہیں۔ آپ چاہیں توعائشہ کو طلاق دے کر

دوسرا نکاح کرسکتے ہیں۔اس کے بیہ معنی ہر گزنہ تھے کہ حضرت علی نے اس الزام کی تصدیق فرمائی تھی جو ۔ حضرت عائشہؓ پرلگایا جارہاتھا۔ان کا مقصد صرف آنحضرت سَلَّاتِیَا ؓ کی پریشانی کور فع کرنا تھا۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 12 ▲

دوسر اترجمہ بیہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے لوگوں، یا اپنی ملت اور اپنے معاشرے کے لوگوں سے نیک گمان کیوں نہ کیا۔ آیت کے الفاظ دونوں مفہوموں پر حاوی ہیں ، اور اس ذو معنی فقرے کے استعال میں ایک لطیف نکتہ ہے جسے خوب سمجھ لینا چاہیے۔ جو صورت معاملہ حضرت عائشہؓ اور صفوان بن معطل کے ساتھ پیش آئی تھی وہ یہی تو تھی کہ قافلے کی ایک خاتون (قطع نظر اس سے کہ وہ رسول کی بیوی تھیں)اتفاق سے پیچیے رہ گئی تھیں اور قافلے ہی کا ایک آ دی جوخو د اتفاق سے پیچیے رہ گیاتھا، انہیں دیکھ کر اپنے اونٹ پر ان کو بٹھالا یا۔ اب اگر کوئی شخص بیہ کہتاہے کہ معاذ اللہ بیہ دونوں تنہا ایک دوسرے کو یاکر گناہ میں مبتلا ہو گئے تو اس کا یہ کہنا اپنے ظاہر الفاظ کے پیچھے دو اور مفروضے بھی رکھتا ہے۔ ایک بیہ کہ قائل (خواہ وہ مر دہویا عورت) اگر خود اس جگہ ہو تا تو تبھی گناہ کیے بغیر نہ رہتا، کیونکہ وہ اگر گناہ سے رکا ہواہے تو صرف اس لیے کہ اسے صنف مقابل کا کوئی فرد اس طرح تنہائی میں ہاتھ نہ آگیا، ورنہ ایسے نادر موقع کو وہ جھوڑنے والا نہ تھا۔ دوسرے بیہ کہ جس معاشرے سے وہ تعلق رکھتاہے اس کی اخلاقی حالت کے متعلق اس کا گمان بیہ ہے کہ بیہاں کوئی عورت بھی ایسی نہیں ہے اور نہ کوئی مر دایسا ہے جسے اس طرح کا کوئی موقع پیش آ جائے اور وہ گناہ سے بازرہ جائے۔ بیہ تواس عورت میں ہے جبکہ معاملہ محض ایک مر داور ایک عورت کا ہو۔اور بالفرض اگروہ مر داور عورت دونوں ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہوں، اور عورت جو اتفاقاً قافلے سے بچھڑ گئی تھی، اس مر دکے کسی دوست یار شتہ داریاہمسائے یاوا قف کار کی بیوی بہن، یا بیٹی ہو تو معاملہ اور بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔اس کے معنی پھریہ ہو جاتے ہیں کہ کہنے والاخو داپنی ذات کے متعلق بھی اور اپنے معاشرے کے متعلق بھی ایساسخت گھناؤنا تصور رکھتے ہے جسے شر افت سے دور کا واسطہ بھی نہیں۔ کون بھلا آدمی ہیہ سوچ

سکتا ہے کہ اس کے کسی دوست یا ہمسائے یا واقف کار کے گھر کی کوئی عورت اگر اتفاق سے کہیں بھولی بھٹگی اسے گھر اسے میں مل جائے تو وہ پہلا کام بس اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے ہی کا کرے گا، پھر کہیں اسے گھر پہنچانے کی تدبیر سوپے گا۔ لیکن یہاں تو معاملہ اس سے ہزار گنازیادہ سخت تھا۔ خاتون کوئی اور نہ تھیں، رسول اللہ سکھٹا تھا، جنہیں اللہ سول اللہ سکھٹا تھا، جنہیں اللہ نے نود ہر مسلمان پر مال کی طرح حرام قرار دیا تھا۔ مر دنہ صرف یہ کہ اسی قافلے کا ایک آدمی، اسی فوج کا ایک سپاہی اور اسی شہر کا ایک باشندہ تھا، بلکہ وہ مسلمان تھا، ان خاتون کے شوہر کو اللہ کارسول اور اپناہادی و پیشے وامان سے فرمان پر جان قربان کرنے کے لیے جنگ بدر جیسے خطرناک معرکے میں شریک ہو پیشے وامان کے فرمان پر جان قربان کرنے کے لیے جنگ بدر جیسے خطرناک معرکے میں شریک ہو پیشے وامان کے خوا اس صورت حال میں تو اس قول کا ڈ ہنی پس منظر گھناؤنے پن کی اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے جس سے بڑھ کر کسی گندے تخیل کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالی فرمار ہا ہے کہ مسلم معاشرے کے جن افراد کے یہ بات زبان سے نکالی یا اسے کم از کم شک کے قابل خیال کیا انہوں نے خود اپنے نفس کا بھی بہت برا تصور قائم کیا اور اپنے معاشرے کے لوگوں کو بھی بڑے ذکیل اخلاق و کر دار کا مالک سمجھا۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 13 △

یعنی یہ بات تو قابل غور تک نہ تھی۔ اسے تو سنتے ہی ہر مسلمان کو سر اسر جھوٹ اور کذب و افتراء کہہ دینا چاہیے تھا۔ ممکن ہے کوئی شخص یہاں یہ سوال کرے کہ جب یہ بات تھی توخو در سول اللہ منگائی اور حضرت ابو بکر صدیق نے اسے کیوں نہ اول روز ہی جھٹلا دیا اور کیوں انہوں نے اسے اتن اہمیت دی ؟ اس کا جو اب یہ ہے کہ شوہر اور باپ کی پوزیشن عام آ دمیوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اگر چہ ایک شوہر سے بڑھ کر کوئی اپنی بیوی کو نہیں جان سکتا اور ایک شریف وصالے بیوی کے متعلق کوئی صحیح الدماغ شوہر لوگوں کے بہتانوں پر فی الواقع بدگمان نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس کی بیوی پر الزام لگا دیا جائے تو وہ اس مشکل میں پڑجا تا ہے کہ اسے بہتان کہہ کرر دکر بھی دے تو کہنے والوں کی زبان نہ رکے گی، بلکہ وہ اس پر ایک اور رد ّا یہ چڑھائیں گے

کہ بیوی نے میاں صاحب کی عقل پر کیسا پر دہ ڈال رکھاہے، سب پچھ کر رہی ہے اور میاں یہ سیجھتے ہیں کہ میری بیوی بڑی پاک دامن ہے۔ ایسی ہی مشکل ماں باپ کو پیش آتی ہے۔ وہ غریب اپنی بیٹی کی عصمت پر صرح جھوٹے الزام کی تر دید میں اگر زبان کھولیں بھی تو بیٹی کی پوزیش صاف نہیں ہوتی۔ کہنے والے یہ کہیں گے کہ ماں باپ ہیں، اپنی بیٹی کی حمایت نہ کریں گے تو اور کیا کریں گے۔ یہ چیز تھی جور سول اللہ منگا بیٹی کی حمایت نہ کریں گے تو اور کیا کریں گے۔ یہ چیز تھی جور سول اللہ منگا بیٹی کی حمایت نہ کریں گے دے رہی تھی۔ ور نہ حقیقت میں کوئی شک اور حضرت ابو بکر اور اہم رومان کو اندر ہی اندر غم سے گھلائے دے رہی تھی۔ ور نہ حقیقت میں کوئی شک ان کولاحق نہ تھا۔ رسول اللہ منگا بیٹی نے تو خطبے ہی میں صاف فرما دیا تھا کہ میں نے نہ اپنی بیوی میں کوئی برائی و کی برائی و کیس ہے اور نہ اس شخص میں جس کے متعلق یہ الزام لگا یا جارہا ہے۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 14 ▲

"اللہ کے نزدیک" یعنی اللہ کے قانون میں، اللہ کے قانون کے مطابق۔ورنہ ظاہر ہے کہ اللہ کے علم میں تو الزام بجائے خود جھوٹاتھا، اس کا جھوٹ ہونا اس بات پر ببنی نہ تھا کہ یہ لوگ گواہ نہیں لائے ہیں۔
اس جگہ کسی شخص کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہاں الزام کے غلط ہونے کی دلیل اور بنیاد محض گواہوں کی غیر موجود گی کو تھہر ایا جارہا ہے۔ اور مسلمانوں سے کہا جارہا ہے کہ تم بھی صرف اس وجہ سے اس کو صر ک بہتان قرار دو کہ الزام لگانے والے چار گواہ نہیں لائے ہیں۔ یہ غلط فہمی اس صورت واقعہ کو نگاہ میں نہ رکھنے سے بید اہوتی ہے جو فی الواقع وہاں پیش آئی تھی۔ الزام لگانے والوں نے الزام اس وجہ سے نہیں لگایا تھا کہ انہوں نے، یاان میں سے کسی شخص نے وہ بات دیکھی تھی جو وہ زبان سے نکال رہے تھے، بلکہ صرف اس بنیاد پر اتنا بڑالزام تصنیف کر ڈالا تھا کہ حضرت عائشہ قافے سے پیچھے رہ گئی تھیں اور صفوان بعد میں ان کو اپنا ونٹ پر سوار کرکے قافلے میں لے آئے۔کوئی صاحب عقل آدمی بھی اس موقع پر یہ تصور نہیں کر اسکا تھا کہ حضرت عائشہ گا اس طرح پیچھے رہ جانا، معاذ اللہ کسی ساز باز کا نتیجہ تھا۔ ساز باز کرنے والے اس طرح پیچھے رہ جانا، معاذ اللہ کسی ساز باز کا نتیجہ تھا۔ ساز باز کرنے والے اس طرح پیچھے ایک شخص کے ساتھ رہ

جائے اور پھر وہی شخص اس کواپنے اونٹ پر بٹھا کر دن دہاڑے ، ٹھیک دو پہر کے وقت لیے ہوئے علانیہ لشکر کے پڑاؤ پر پہنچے۔ یہ صورت حال خو دہی ان دونوں کی معصومیت پر دلالت کر رہی تھی۔ اس حالت میں اگر الزام لگایا جاسکتا تھا کہ کہنے والوں نے اپنی آئکھوں سے کوئی معاملہ دیکھا ہو۔ ورنہ قرائن ، جن پر ظالموں نے الزام کی بنار کھی تھی، کسی شک وشبہ کی گنجائش نہ رکھتے تھے۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 15 △

ان آیات سے، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے کہ "مومن مر دوں اور عور توں نے اپنے گروہ کے لوگوں سے نیک گمان کیوں نہ کیا" یہ قاعدہ کلیہ نکتا ہے کہ مسلم معاشر سے میں تمام معاملات کی بناحسن ظن پر ہونی چاہیے، اور سوء ظن صرف اس حالت میں کیا جانا چاہیے جبکہ اس کے لیے کوئی ثبوتی و ایجابی بنیا دہو۔ اصول بیہ ہے کہ ہر شخص ہے گناہ ہے جب تک کہ اس کے مجرم ہونے یا اس پر جرم کا شبہ کرنے کے لیے کوئی معقول وجہ موجود نہ ہو۔ اور ہر شخص اپنی بات میں سچاہے جب تک کہ اس کے ساقط الا عتبار ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 16 ▲

موقع و محل کے لحاظ سے تو آیت کا براہ راست مفہوم ہیہ ہے کہ جولوگ اس طرح کے الزامات گھٹر کر اور انہیں اشاعت دے کر مسلم معاشر ہے میں بداخلاقی پھیلانے اور امت مسلمہ کے اخلاق پر دھبہ لگانے کی کوششیں کر رہے ہیں وہ سزا کے مستحق ہیں۔ لیکن آیت کے الفاظ فخش پھیلانے کی تمام صور توں پر حاوی ہیں۔ ان کا اطلاق عملاً بدکاری کے اڈے قائم کرنے پر بھی ہو تاہے اور بداخلاقی کی ترغیب دینے والے اور اس کے لیے جذبات کو اکسانے والے قصول، اشعار، گانوں، تصویروں اور کھیل تماشوں پر بھی۔ نیز وہ کلب اور ہوٹل اور دو سرے ادارے بھی ان کی زدمیں آجاتے ہیں جن میں مخلوط رقص اور مخلوط تفریحات کا انتظام کیا جاتا ہے۔ قرآن صاف کہہ رہاہے کہ یہ سب لوگ مجرم ہیں۔ صرف آخرے ہی میں نہیں دنیا

میں بھی ان کو سزاملنی چاہیے۔ لہٰذا ایک اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اشاعت فخش کے ان تمام ذرائع و وسائل کاسد باب کرے۔ اس کے قانون تعزیرات میں ان تمام افعال کومسلزم سزا، قابل دست اندازی پولیس ہوناچاہیے جن کو قرآن یہاں پبلک کے خلاف جرائم قرار دے رہاہے اور فیصلہ کر رہاہے کہ ان کا ارتکاب کرنے والے سزاکے مستحق ہیں۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 17 🛕

یعنی تم لوگ نہیں جانتے کہ اس طرح کی ایک ایک حرکت کے اثرات معاشرے میں کہاں کہاں تک چہنچتے ہیں، کتنے افراد کو متاثر کرتے ہیں اور مجموعی طور پر ان کاکس قدر نقصان اجتماعی زندگی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس چیز کو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ لہذا اللہ پر اعتماد کرواور جن بر ائیوں کی وہ نشان دہی کر رہاہے انہیں پوری قوت سے مٹانے اور دبانے کی کوشش کرو۔ یہ چھوٹی جچوٹی باتیں نہیں ہیں جن کے ساتھ رواداری برتی جائے۔ دراصل یہ بڑی باتیں ہیں جن کا ارتکاب کرنے والوں کوسخت سز المنی چاہیے۔

#### رکو۳۳

يَاتَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيُطِنِ ۗ وَمَنۡ يَّتَّبِعُ خُطُوتِ الشَّيُطِنِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ ذُمَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ۗ وَّ لَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّى مَنْ يَّشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُّؤْتُوا أُولِي الْقُرْبِي وَ الْمَسْكِيْنَ وَ الْمُهْجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَلَى وَ لَيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ نَكُمْ وَ اللَّهُ خَفُوْرٌ رَّحِيمٌ عَلَى إِنَّ النَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنْتِ الْغُفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لُعِنُوا فِي اللَّانْيَا وَالْاحِرَةِ " وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ ٱلسِنَتُهُمُ وَ آيُدِيْهِمْ وَ آرُجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ عَيُومَ بِإِيُّوفِيهُمُ اللَّهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ آنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿ الْحَبِينَ اللَّهُ هُوَ الْحَبِينُ وَالْحَبِينُ وَاللَّهُ اللَّهُ هُوَ الْحُبِينُ وَالْحَبِينُ وَالْحَبِينُ وَالْحَبِينُ وَاللَّهُ اللَّهُ هُو اللَّهُ اللَّ لِلْغَبِيَثْتِ وَالطَّيِّبْتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبْتِ أُولَيْكَ مُبَرَّءُوْنَ مِثَا يَقُوْلُوْنَ لُ نَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّرِزُقٌ كَرِيْمٌ ﴿

### رکوع ۳

اے لوگوجو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقشِ قدم پرنہ چلو۔ اس کی پیروی کوئی کرے گاتو وہ تواسے فخش اور بدی ہو گاتو کے اور اس کا رحم و کرم تم پرنہ ہو تا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا۔ گر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پرنہ ہو تا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا۔ 18 مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سُننے والا اور جاننے والا ہے۔ 19

تم میں سے جولوگ صاحبِ فضل اور صاحبِ مقدرت ہیں وہ اس بات کی قشم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللّٰدلو گول کی مد دنہ کریں گے۔ انھیں معاف کر دیناچاہیے اور در گزر کرناچاہیے۔
کیا تم نہیں چاہئے کہ اللّٰہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللّٰہ کی صفت بہے کہ وہ غفور ورجیم ہے۔ 20

جولوگ پاک دامن، بے خبر، 21 مومن عور توں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دُنیا اور آخرت میں لعنت کی گئ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو بھُول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتُوتوں کی گواہی دیں گے۔ 214 اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھر پور دے دیگا جس کے وہ مستحق ہیں اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے بچے کو بچے کر دکھانے والا۔

خبیث عور تیں خبیث مر دول کے لیے ہیں اور خبیث مر د خبیث عور تول کے لیے۔ پاکیزہ عور تیں پاکیزہ مر دول کے لیے۔ پاکیزہ عور تیں پاکیزہ مر دول کے لیے ہیں اور پاکیزہ عور تول کے لیے۔ ان کا دامن پاک ہے اُن باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، 22 ان کے لیے مغفرت ہے اور رزقِ کریم۔ ۳۴

### سورةالنورحاشيهنمبر: 18 🔺

یعنی شیطان تو تمہیں برائی کی نجاستوں میں آلو دہ کرنے کے لیے اس طرح تلا بیٹے ہے کہ اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے تم کو نیک و بد کی تمیزنہ سمجھائے اور تم کو اصلاح کی تعلیم و توفیق سے نہ نوازے تو تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے بل بوتے پریاک نہ ہو سکے۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 19 🔺

یعنی اللہ کی بیہ مشِیّت کہ وہ کسے پاکیزگی بخشے ، اندھاؤ ھند نہیں ہے بلکہ علم کی بنا پر ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس میں بھلائی کی طلب موجو دہے اور کون برائی کی رغبت رکھتا ہے۔ ہر شخص اپنی خَلوَتوں میں جو باتیں کرتا ہے ، انہیں اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنے دل میں بھی جو کچھ سوچا کرتا ہے ، اللہ اس سے بے خبر نہیں رہتا۔ اسی براہِ راست علم کی بنا پر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسے یا کیزگی بخشے اور کسے نہ بخشے۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 20 ▲

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مذکورہ بالا آینوں میں جب اللہ تعالی نے میری بر اُت نازل فرما دی تو حضرت ابو بکر نے قسم کھالی کہ وہ آئندہ کے لیے مسطح بن اُثاثہ کی مدد سے ہاتھ کھنچ لیں گے، کیونکہ انہوں نے نہ رشتہ داری کا کوئی کھاظ کیا اور نہ ان احسانات ہی کی کچھ شرم کی جو وہ ساری عمر ان پر اور ان کے خاندان پر کرتے رہے تھے۔ اس پر بیہ آیت نازل ہوئی اور اس کو سنتے ہی حضرت ابو بکر نے فوراً کہا: بدلی واللہ انا نحب ان تعفی لنایا رہنا واللہ ضرور ہم چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہماری خطائیں معاف فرمائے "۔ چنانچہ آپ نے پھر مسطح کی مدد شروع کر دی اور پہلے سے زیادہ ان پر احسان کرنے لگے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس کی روایت ہے کہ یہ قسم حضرت ابو بکر کے علاوہ بعض اور صحابہ ٹے بھی کھالی تھی کہ جن جن لوگوں نے اس بہتان میں حصہ لیاہے ان کی وہ کوئی مدد نہ کریں گے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ان سب نے اس بہتان میں حصہ لیاہے ان کی وہ کوئی مدد نہ کریں گے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ان سب نے اس بہتان میں حصہ لیاہے ان کی وہ کوئی مدد نہ کریں گے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ان سب نے اس بہتان میں حصہ لیاہے ان کی وہ کوئی مدد نہ کریں گے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ان سب نے اس بہتان میں حصہ لیاہے ان کی وہ کوئی مدد نہ کریں گے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ان سب نے اس بہتان میں حصہ لیاہے ان کی وہ کوئی مدد نہ کریں گے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ان سب نے اس بہتان میں حصہ لیاہے ان کی وہ کوئی مدد نہ کریں گے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ان سب نے اس بہتان میں حصہ لیاہ اس طرح وہ تلنی آنافی اور ہوگئی جو اس فتنے نے پھیلادی تھی۔

یہاں ایک سوال پیدا ہو تاہے کہ اگر کوئی شخص کسی بات کی قشم کھالے ، پھر بعد میں اسے معلوم ہو کہ اس میں بھلائی نہیں ہے اور وہ اس سے رجوع کر کے وہ بات اختیار کر لے جس میں بھلائی ہے تو آیا اسے قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں۔ فقہاء کا ایک گروہ کہتاہے کہ بھلائی کو اختیار کرلینا ہی قسم کا کفارہ ہے، اس کے سواکسی اور کفارے کی ضرورت نہیں ہے لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو قشم توڑ دینے کا تھم دیا اور کفارہ ادا کرنے کی ہدایت نہیں فرمائی۔اس کے علاوہ نبی صَلَّاتَیْکِم کے اس ارشاد کو بھی وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ من حلف علی یدین فوأی غیرها خیرا منها فلیات الذی هو خیرو ذلك كفارته - (جوشخص کسی بات کی قشم کھالے، پھر اسے معلوم ہو کہ دوسری بات اس سے بہتر ہے تواسے وہی بات کرنی چاہیے جو بہتر ہے اور یہ بہتر بات کو اختیار کر لینا ہی اس کا کفارہ ہے )۔ دوسر ا گروہ کہتاہے قسم توڑنے کے لیے اللہ تعالی قرآن مجید میں ایک صاف اور مطلق تھم فرما چکاہے (البقرہ، آیت 225 المائدہ، آیت 89) جسے اس آیت نے نہ تو منسوخ ہی کیاہے اور نہ صاف الفاظ میں اس کے اندر کوئی ترمیم ہی کی ہے۔ اس لیے وہ حکم اپنی جگہ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت ابو بکر کو قشم توڑ دینے کے لیے توضر ور فرمایا ہے مگریہ نہیں فرمایا کہ تم پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہے۔ رہانبی صَلَّیْ ﷺ کاار شاد تواس کا مطلب صرف بیہ ہے کہ ایک غلط یا نامناسب بات کی قشم کھالینے سے جو گناہ ہو تاہے وہ مناسب بات اختیار کر لینے سے دھل جاتا ہے۔اس ار شاد کا مقصد کفارہ قسم کو ساقط کر دینا نہیں ہے، چنانچہ دوسری حدیث اس كى توجيه كرديتى ہے جس ميں حضور صَالِقَيْدِ من عند من حلف الى يبين فوأى غيرها خيرا منها فليات الذی هو خیرولیکفی عن پهینه (جس نے کسی بات کی قشم کھالی ہو، پھر اسے معلوم ہو کہ دوسری بات اس سے بہتر ہے، اسے چاہیے کہ وہی بات کرے جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ اداکر دے)۔ اس سے معلوم ہوا کہ قشم توڑنے کا کفارہ اور چیز ہے اور بھلائی نہ کرنے کے گناہ کا کفارہ اور چیز۔ ایک چیز کا کفارہ بھلائی کو

اختیار کرلینا ہے اور دوسری چیز کا کفارہ وہ ہے جو قر آن نے خود مقرر کر دیا ہے۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہم القر آن، جلد چہارم، تفسیر سورہ ص، حاشیہ 46)۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 21 🛕

اصل میں لفظ "غافلات "استعال ہواہے جس سے مراد ہیں وہ سید ھی ساد ھی شریف عور تیں جو چھل ہے نہیں جانتیں، جن کے دل پاک ہیں، جنہیں کچھ خبر نہیں کہ بد چلنی کیا ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے، جن کے حاشیہ خیال میں بھی یہ اندیشہ نہیں گزرتا کہ بھی کوئی ان پر بھی الزام لگا بیٹھے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلّی الله علی ہے دامن عور تول پر تہمت لگانا ان سات کبیرہ گنا ہول میں سے ہے جو "موبقات " (تباہ کن) ہیں۔ اور طبر انی میں حضرت حذیفہ گی روایت ہے کہ حضور سَلَ الله الله کوغارت کر دینے کے لیے کافی ہے " عمل مأة سَنَة ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانا سوبرس کے اعمال کوغارت کر دینے کے لیے کافی ہے "

### سورةالنورحاشيهنمبر: 21A 🛕

تشر یکے کئے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد چہارم، لیں، حاشیہ ۵۵، حم السجدہ، حاشیہ ۲۵۔

# آپ کی سہولت کے لئے یہاں لکھ دیا گیاہے۔

### سورةيس حاشيه نمبر 55:

یہ تھم ان ہیڑ مجر موں کے معاملہ میں دیا جائے گا جو اپنے جرائم کا قبال کرنے سے انکار کریں گے ، گو اہیوں کو بھی جھٹلا دیں گے ، اور نامۂ اعمال کی صحت بھی تسلیم نہ کریں گے ۔ تب اللہ تعالیٰ تھم دے گا کہ اچھا، اپنی بکواس بند کرو اور دیکھو کہ تمہارے اپنے اعضائے بدن تمہارے کر تو توں کی کیا روداد سناتے ہیں۔ اس سلسلہ میں یہاں صرف ہاتھوں اور پاؤں کی شہادت کا ذکر فرمایا گیا ہے ۔ مگر دو سرے مقامات پر بتایا گیا ہے کہ ان کی آئکھیں، ان کے کان، ان کی زبانیں اور ان کے جسم کی کھالیں بھی پوری داستان سنا دیں گی کہ وہ

ان سے کیاکام لیتے رہے ہیں۔ یُوْمَ تَشْهَا عَلَیْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَ اَیْدِیْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (النور۔ آیت 24)۔ حَتَّی إِذَا مَا جَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ اَبْصَارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (ثَمَ السجدہ۔ آیت 20)۔ یہاں یہ سوال پیداہو تاہے کہ ایک طرف تواللہ تعالی فرما تاہے کہ ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، اور دوسری طرف سورة نورکی آیت میں فرما تاہے کہ ان کی زبانیں گواہی دیں گی، ان دونوں باتوں میں تطابق کیسے ہو گا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ منہ بند کر دینے سے مر اد ان کا اختیار کلام سلب کرلیناہے ، لینی اس کے بعد وہ اپنی زبان سے اپنی مرضی کے مطابق بات نہ کر دیں گی کہ کر میں گی اور دوسری طرف خود یہ داستان سانا شروع کر دیں گی کہ میں سے ان ظالموں نے کیاکام لیا تھا، کیسے کیسے کفر کے تھے، کیا کیا جھوٹ ہولے تھے، کیا کیا فتنے برپا کیے تھے ، اور کس کس موقع پر انہوں نے ہمارے ذریعہ سے کیابا تیں کی تھیں۔

#### سورة هم السجدة حاشيه نمبر 25:

احادیث میں اس کی تشر تے یہ آئی ہے کہ جب کوئی ہیکڑ مجر م اپنے جرائم کا انکار ہی کرتا چلا جائے گا اور تمام شہاد توں کو بھی جھٹلانے پرٹل جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے جسم کے اعضاء ایک ایک کر کے شہادت دیں گے کہ اس نے ان سے کیا کیا کام لیے تھے۔ یہ مضمون حضرت انس محضرت ابو موسیٰ اشعری ، مشافیہ ابن جریر، حضرت ابو معید خدری اور حضرت ابن عباس نے نبی مُنگالی ﷺ سے روایت کیا ہے اور مسلم، نسانی، ابن جریر، ابن ابی حاتم، بزار وغیرہ محدثین نے ان روایات کو نقل کیا ہے (مزید تشر تے کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد چہارم، لیس، حاشیہ 55)۔

یہ آیت منجملہ ان بہت سی آیات کے ہے جن سے یہ ثابت ہو تاہے کہ عالم آخرت محض ایک روحانی عالَم نہیں ہو گا بلکہ انسان وہاں دوبارہ اسی طرح جسم وروح کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے جس طرح وہ اب اس د نیا میں ہیں۔ یہی نہیں، ان کو جسم بھی وہی دیا جائے گا جس میں اب وہ رہتے ہیں۔ وہی تمام اجزاء اور جو اہر (Atoms) جن سے ان کے بدن اس دنیا میں مرکب تھے، قیامت کے روز جمع کر دئ ئے جائیں گے اور وہ اپنے انہی سابق جسموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن کے اندر رہ کر وہ دنیا میں کام کر چکے تھے ظاہر ہے کہ انسان کے اعضاء وہاں اسی صورت میں تو گواہی دے سکتے ہیں جبکہ وہ وہی اعضاء ہوں جن سے اس نے اپنی پہلی زندگی میں کسی جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ اس مضمون پر قر آن مجید کی حسب ذیل آیات بھی دلیل قاطع ہیں: بنی اسرائیل، آیات 49 تا 51 - 89۔ المومنون ، 35 تا 38۔ 82۔ النور، 24۔ السجدہ، 10۔ السیر، 65۔ 78۔ 79۔ الصافات، 16 تا 18۔ 89۔ الواقعہ، 47 تا 50۔ النازعات، 10 تا 14۔

#### سورةالنورحاشيهنمبر: 22 🛕

اس آیت میں ایک اصولی بات سمجھائی گئی ہے کہ خبیثوں کا جوڑ خبیثوں ہی سے لگتا ہے، اور پاکیزہ لوگ پاکیزہ لوگوں ہی سے طبعی مناسبت رکھتے ہیں۔ ایک بدکار آدی صرف ایک ہی برائی نہیں کیا کرتا ہے کہ اور توسب حیثیتوں سے وہ بالکل ٹھیک ہو مگر بس ایک برائی میں مبتلا ہو۔ اس کے تواطوار، عادات، خصائل ہر چیز میں بہت ہی برائیاں ہوتی ہیں جو اس کی ایک بڑی برائی کو سہارا دیتی اور پرورش کرتی ہیں۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی میں ایک بوئی ایک برائی کسی از غیبی گولے کی طرح پھٹ پڑے جس کی کوئی علامت اس کے چال چلن میں اور اس کے رنگ ڈھنگ میں نہ پائی جاتی ہو، یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے جس کا علامت اس کے چال چلن میں اور اس کے رنگ ڈھنگ میں نہ پائی جاتی ہو، یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے جس کا مہم ہر وقت انسانی زندگیوں میں مشاہدہ کرتے رہتے ہو۔ اب کس طرح تمہاری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ایک پاکیزہ انسان جس کی ساری زندگی سے تم واقف ہو، کسی ایس عورت سے نباہ کرلے اور برسول نہایت محبت کے ساتھ نباہ کیے چلاجا تار ہے جو زناکار ہو۔ کیاتم تصور کرسکتے ہو کہ کوئی عورت ایس کی ہو عبو ساتی ہو کہ ہو گئی عورت ایس کی برے لیس میں اور بلند اخلاق بھی ہو اور پھر اس کی برے لیس خوش بھی ہو کہ کہ گئی ہو اور پھر اس کی ر فتار، گفتار، انداز، اطوار، کسی چیز سے بھی اس کے برے لیس کے برے کہ جس کے یہ کیس کے یہ کہ بو اور بھر اس کی ر فت انسان جس کی سے جس کے یہ کچھن ظاہر نہ ہو تے ہوں؟ یاایک شخص یا کیزہ نفس اور بلند اخلاق بھی ہو اور پھر ایس عورت سے خوش بھی رہے جس کے یہ کچھن ظاہر نہ ہو تے ہوں؟ یاایک شخص یا کیزہ نفس اور بلند اخلاق بھی ہو اور پھر ایس عورت سے خوش بھی رہے جس کے یہ کچھن

ہوں؟ یہ بات یہاں اس لیے سمجھائی جارہی ہے کہ آئندہ اگر کسی پر کوئی الزام لگایا جائے تولوگ اندھوں کی طرح اسے بس سنتے ہی نہ مان لیا کریں بلکہ آئکھیں کھول کر دیکھیں کہ کس پر الزام لگایا جارہا ہے ، کیا الزام لگایا جارہا ہے ، کیا الزام لگایا جارہا ہے ، اور وہ کسی طرح وہاں چسپاں بھی ہو تا ہے یا نہیں؟ بات لگتی ہوئی ہو تو آدمی ایک حد تک اسے مان سکتا ہے ، یا کم از کم ممکن اور متوقع سمجھ سکتا ہے۔ مگر ایک انو کھی بات جس کی صدافت کی تائید کرنے والے آثار کہیں نہ پائے جاتے ہوں صرف اس لیے کیسے مان لی جائے کہ کسی احمق یا خبیث نے اسے منہ سے خارج کر دیا ہے۔

بعض مفسرین نے اس آیت کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ بری باتیں برے لوگوں کے لیے ہیں (لیمنی وہ ان کے مستحق ہیں) اور بھلے لوگ اس سے پاک ہیں کہ وہ باتیں ان پر چیاں ہوں جو بدگوا شخاص ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ بعض دوسرے لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ برے اعمال برے ہی لوگوں سے بیاک ہی لوگوں کو سز اوار ہیں نیک لوگ اس سے پاک ہیں کہ جبیں کہ برے اعمال برے ہی لوگوں سے بیاں کہ وہ برے اعمال برے ہی لوگوں ہوں جو منسوب کرنے والے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں پچھ اور ہیں کہ وہ برے اعمال ان پر چیپاں ہوں جو منسوب کرنے والے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں پچھ اور لوگوں نے کہ بری باتیں ہی کہ اور کی اس کے کہ بری باتیں برے ہی لوگوں کے کرنی کی ہیں اور بھلے لوگ جملی باتیں ہی ہیں کریں جیسی یہ افتر اپر داز لوگ کر رہے کیا کرتے ہیں۔ آیت کے الفاظ میں ان سب تفسیروں کی گنجائش ہے۔ لیکن ان الفاظ کو پڑھ کر پہلا مفہوم جو ذہن میں ہیں۔ آتا ہے وہ وہ ہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور موقع و محل کے لحاظ سے بھی جو معنویت اس میں نہیں ہے وہ ان دوسرے مفہومات میں نہیں ہے۔

#### رکوع۳

يَاكِيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَلْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَى اَهْلِهَا لَٰذِيكُمْ خَيْرٌ تَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَكَّرُوْنَ ﴿ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيهَا آحَدًا فَلَا تَلْخُلُوْهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ ازْلَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَلْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ تَكُمُ أَوَ اللَّهُ يَعُلَمُ مَا تُبُلُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ ٱبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ لَالِكَ آزُنَى لَهُمْ لِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿ وَقُلَ لِّلْمُؤْمِنْتِ يَغْضُضُنَ مِنْ أَبْصَامِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ ذِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُبُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّالِبُعُولَتِهِنَّ أَوْلَبَآبِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآبِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيَ آخَوْتِهِنَّ آوْ نِسَآبِهِنَّ آوْ مَا مَلَكَتُ آيْمَانُهُنَّ آوِ التَّبِعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفُلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظُهَرُوا عَلَى عَوْلَ تِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَدْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ ذِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوٓ اللَّهِ كِينَعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ وَٱنْكِحُوا الْاَيَالْمِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ حِبَادِكُمْ وَإِمَا بِكُمْ لِنَيَّكُونُوا فُقَرَآءَ يُغَنِهِمُ

الله مِنْ فَضْلِهِ أَوَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَلَيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُ وَنَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ أَوَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ أَوَاللّٰهِ عَنْ الْمِعَا عَلَى الْمُعَالَّةِ مُنْ مَالِ اللّٰهِ الّذِينَ اللّٰهِ الّذِينَ اللّٰهِ الّذِينَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهَ مِنْ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مِنْ اللّٰهَ مِنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰ اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللّ

#### رکوع ۲

23 اور گوجو ایمان لائے ہو، اپنے گھرول کے سوادو سرے گھر میں داخل نہ ہوا کروجب تک کہ گھر والوں کی رضانہ لے لو 24 اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ 25 پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، 26 اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جائے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤجو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہوں اور جن میں تمہارے فائدے ﴿ یاکام ﴾ کی کوئی چیز ہو، 28 تم جو کچھ ظاہر کرتے ہواور جو پچھ چھیاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے۔

اے نبی صَلَّالِیَّا ہِمَّا ، مومن مر دوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں <mark>29</mark> اور اپنی شر مگاہوں کی حفاظت کریں، <mark>30</mark> بیہ اُن کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے،جو کچھ وہ کرتے ہیں اللّداُس سے باخبر رہتا ہے۔

اور اے نبی منگالی پڑم، مومن عور توں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچاکر رکھیں، 31 اور اپنی شر مگاہوں کی حفاظت کریں، 32 اور 33 اپنابناؤ سنگھار نہ دکھائیں 34 بجزاُس کے جو خو د ظاہر ہوجائے، 35 اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ 36 وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں گر اِن لوگوں کے سامنے: 37 شوہر وال کے بیاب 38 ، اپنے بیٹے، شوہر وال کے بیٹے ، مملوک 44 ، وہ زیر دست مر دجو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں 45 ، اور وہ بیچ جو عور توں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔

46وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے جیپا رکھی ہو اس کالو گوں کو علم ہو جائے۔ 47

# اے مومنو، تم سب مِل کر اللہ سے توبہ کرو 48 ، تو قع ہے کہ فلاح یاؤگے۔ 49

تم میں سے جولوگ مجر دہوں 50، اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں 51 ، ان کے نکاح کر دو۔ 52 اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے اُن کو غنی کر دے گا 53 ، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ اور جو نکاح کامو قع نہ پائیں انھیں چاہیے کہ عِفّت مآبی اختیار کریں، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے اُن کو غنی کر دے۔ 54 اور تمہارے مملو کوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں 55 ان سے مکاتبت کر لوغنی کر دے۔ 54 اور تمہارے مملو کوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں 55 ان سے مکاتبت کی لو 56 اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے 57 ، اور ان کو اُس مال میں سے دوجو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ 58 اور اپنی لونڈیوں کو اپنے وُنیوی فائدوں کی خاطر قبہ گری پر مجور نہ کر و جبکہ وہ خو د پاکد امن رہنا چاہتی ہوں 69 ، اور جو کوئی اُن کو مجبور کرے تو اِس جر کے بعد اللہ اُن کے لیے غفور ور حیم ہے۔

ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبر تناک مثالیں بھی ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو درنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ 60 م

### سورةالنورحاشيهنمبر: 23 🛕

سورہ کے آغاز میں جو احکام دیے گئے تھے وہ اس لیے تھے کہ معاشرے میں برائی رو نما ہو جائے تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے۔ اب وہ احکام دیے جارہے ہیں جن کو مقصد بیہ ہے کہ معاشرے میں سرے سے برائیوں کی پیدائش ہی کوروک دیا جائے اور تدن کے طور طریقوں کی اصلاح کرکے ان اسباب کا سد باب کر دیا جائے جن سے اس طرح کی خرابیاں رو نما ہوتی ہیں۔ ان احکام کا مطالعہ کرنے سے پہلے دو باتیں اچھی طرح ذہن نشین کرلین چا ہیں :

اول بیہ کہ واقعہ افک پر تبصرہ کرنے کے معاً بعد بیہ احکام بیان کرناصاف طور پر اس بات کی نشان دہی کر تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تشخیص میں زوجہ رسول جیسی بلند شخصیت پر ایک صریح بہتان کا اس طرح معاشرے کے اندر نفوذ کر جانا دراصل ایک شہوانی ماحول کی موجود گی کا نتیجہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے نز دیک اس شہوانی ماحول کو بدل دینے کی کوئی صورت اس کے سوانہ تھی کہ لو گوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف آنا جانا بند کیا جائے ، اجنبی عور توں اور مر دوں کو ایک دوسرے کی دید سے اور آزادانہ میل جول سے رو کا جائے، عور توں کو ایک قریبی حلقے کے سواغیر محرم رشتہ داروں اور اجنبیوں کے سامنے زینت کے ساتھ آنے سے منع کر دیا جائے ، قحبہ گری کے پیشے کا قطعی انسداد کیا جائے ، مر دوں اور عور توں کو زیادہ دیر تک مجر دنہ رہنے دیا جائے ، اور لونڈی غلاموں تک کے تجر د کا مد اوا کیا جائے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ عور توں کی بے پر دگی، اور معاشر ہے میں بکثرت لو گوں کا مجر در ہنا، اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ بنیادی اساب ہیں جن سے اجتماعی ماحول میں ایک غیر محسوس شہوانیت ہر وقت ساری وجاری رہتی ہے اور اسی شہوانیت کی بدولت لو گوں کی آئکھیں، ان کے کان، ان کی زبانیں، ان کے دل، سب کے سب کسی واقعی یا خیالی فتنے (Scandal) میں پڑنے کے لیے ہر وفت تیار رہتے ہیں۔اس خرابی کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت

میں ان احکام سے زیادہ صیح و مناسب اور مؤثر کوئی دو سری تدبیر نه تھی ، ورنہ وہ ان کے سوا پچھ دو سرے ۔ احکام دیتا۔

دوسری بات جواس موقع پر سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ شریعت الہی کسی برائی کو محض حرام کر دینے ، یا اسے جرم قرار دے کراس کی سزامقرر کر دینے پراکتفائمیں کرتی ، بلکہ وہ ان اسباب کا بھی خاتمہ کر دینے کی فکر کرتی ہے جو کسی شخص کواس برائی میں مبتلا ہونے پراکساتے ہوں ، یااس کے لیے مواقع بہم پہنچاتے ہوں ، یااس پر مجبور کر دیتے ہوں ۔ نیز شریعت جرم کے ساتھ اسباب جرم ، محرکات جرم اور رسائل و ذرائع جرم ، یااس پر مجبور کر دیتے ہوں ۔ نیز شریعت جرم کے ساتھ اسباب جرم ، محرکات جرم اور رسائل و ذرائع جرم پر بھی پابندیاں لگاتی ہے ، تاکہ آدمی کو اصل جرم کی عین سرحد پر بہنچنے سے پہلے کافی فاصلے ہی پر روک دیا جائے۔ وہ اسے پسند نہیں کرتی کہ لوگ ہر وفت جرم کی سرحدوں پر شہلتے رہیں اور روز پکڑے جائیں اور جائے ۔ وہ اسے پسند نہیں کرتی کہ لوگ ہر وفت جرم کی سرحدوں پر شہلتے رہیں اور روز پکڑے جائیں اور سزائیں پایا کریں۔ وہ صرف محتسب (Prosecutor) ہی نہیں ہے بلکہ ہمدرد ، مصلح اور مددگار بھی ہے ، سرائیں پایا کریں۔ وہ صرف محتسب (Prosecutor) ہی نہیں ہے بلکہ ہمدرد ، مصلح اور مددگار بھی ہے ، اس لیے وہ تمام تعلی ، اخلاقی اور معاشر تی تدابیر اس غرض کے لیے استعال کرتی ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے بیخنے میں مدددی جائے۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 24 🛕

 مانوس کرنا۔ پس آیت کا صحیح مطلب میہ ہے کہ "لوگوں کے گھروں میں نہ داخل ہو جب تک کہ ان کومانوس نہ کرلویاان کا انس معلوم نہ کرلو ا، یعنی میہ معلوم نہ کرلو کہ تمہارا آناصاحب خانہ کونا گوار تو نہیں ہے، وہ پسند کر تاہے کہ تم اس کے گھر میں داخل ہو۔ اسی لیے ہم نے اس کا ترجمہ"ا جازت لینے" کے بجائے "رضا لینے "کے الفاظ سے کیاہے کیونکہ بیہ مفہوم اصل سے قریب ترہے۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 25 ▲

جاہلیت میں اہل عرب کاطریقہ بیہ تھا کہ وہ حییتہ صَبَاحاً، حییتہ مَسَاءً (صبح بخیر، شام بخیر) کہتے ہوئے بے تکلف ایک دوسرے کے گھر میں گھس جاتے تھے اور بسا او قات گھر والوں پر اور ان کی عور توں پر نادیدنی حالت میں نگاہیں پڑجاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کے لیے بیہ اصول مقرر کیا کہ ہر شخص کو اپنے میں رہنے کی جگہ میں تخلیے کاحق حاصل ہے اور کسی دو سرے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے تخلیے میں اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر خلل انداز ہو۔ اس تھم کے نازل ہونے پر نبی مَنَّ اللَّهِ اِنْ مَعَاشرے میں جو آداب اور قواعد جاری فرمائے انہیں ہم ذیل میں نمبر واربیان کرتے ہیں:

(۱) حضور سَلَّ عَلَيْمُ نے تخلیے کے اس حق کو صرف گھروں میں داخل ہونے کے سوال تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے ایک عام حق قرار دیا جس کی روسے دو سرے کے گھر میں جھانگنا، باہر سے نگاہ ڈالنا، حتی کہ دو سرے کا خطاس کی اجازت کے بغیر پڑھنا بھی ممنوع ہے۔ حضرت ثوبان (نبی سَلَّ اللَّهِ کُے آزاد کر دہ غلام) کی روایت ہے کہ حضور سَلَّ اللَّهُ کَے نور مایا اذا حخل البصی فلا اذن جب نگاہ داخل ہوگئ تو پھر خود داخل ہونے کے لیے اجازت ما نگنے کا کیا موقع رہا" (ابو داؤد)۔ حضرت ہزیل بن شرحبیل کہتے ہیں ایک شخص نبی سَلَّ اللَّهُ کے ہاں عاضر ہوااور عین دروازے پر کھڑ اہو کر اجازت ما نگنے لگا۔ حضور سَلَّ اللَّهُ کُنا عنگ، فانباالا مان النظر پرے ہٹ کر کھڑے ہو، اجازت ما نگنے کا حکم تو اسی لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے " (ابو داؤد)۔ حضور سَلَّ اللَّهُ کَا حَمْ تو اسی لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے " (ابو داؤد)۔ حضور سَلَّ اللَّهُ کَا حَمْ تو اسی لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے " (ابو داؤد)۔ حضور سَلَّ اللَّهُ کا حَمْ تو اسی لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے " (ابو داؤد)۔ حضور سَلَّ اللَّهُ کا حَمْ تو اسی لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے " (ابو داؤد)۔ حضور سَلَّ اللَّهُ کَا کُلُهِ کَا اینا قاعدہ یہ تھا کہ جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو دروازے کے عین سامنے داؤد)۔ حضور سَلَ اللَّهُ کا کا کہ جاتے تو دروازے کے عین سامنے داؤد)۔ حضور سَلَ اللَّهُ کا کا کا کہ جاتے تو دروازے کے عین سامنے داؤد)۔ حضور سَلَ اللّهُ کا کہ جاتے تو دروازے کے عین سامنے

کھڑے نہ ہوتے ، کیونکہ اس زمانے میں گھروں کے دروازوں پریر دے نہ لٹکائے جاتے تھے۔ آپ مَنْالْقَائِمْ دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر اجازت طلب فرمایا کرتے تھے (ابو داؤد)۔ حضرت انس خادم ر سول مَنَّالِثْنِيَّةً اللّٰه فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت مَنَّالِثَیْنِیَّم کے حجرے میں باہر سے حجا نکا۔ حضور صَمَّا لِمُنْ يَعْمُ اللهِ وقت ایک تیر ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ آپ صَلَّا لَیْنَا اللہِ اللہِ اللہ طرح بڑھے جیسے کہ اس کے پیٹے میں بھونک دیں گے (ابو داؤد)۔ حضرت عبد اللہ بن عباس کی روایت ہے کہ حضور صَلَّاللَّهُ عِلَمْ نے فرمایا من نظرفی کتاب اخید بغیر اذنه فانهاینظرفی النار جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط میں نظر دوڑائی وہ گویا آگ میں حجانکتا ہے" (ابو داؤد)۔ صحیحین میں ہے کہ حضور مَنَّاعِیْنِمْ نے فرمایا لوان امرأ اطلع علیك بغیراذن فخذفته محصاة ففقأت علیه ما كان علیك من جناح اگر كوئی شخص تیرے گر میں جھانکے اور توایک کنگری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو کچھ گناہ نہیں "۔اسی مضمون کی ایک اور حدیث میں ہے من اطلع دار قومِ بغیراذنهم ففقؤاعینه فقده مدرت عینه جس نے کسی کے گھر میں جھا نکااور گھر والول نے اس کی آنکھ پھوڑ دی توان پر کچھ مؤاخذہ نہیں "۔ امام شافعی کے اس ار شاد کو بالکل لفظی معنوں میں لیاہے اور وہ حجما نکنے والے کی آنکھ پھوڑ دینے کو جائز رکھتے ہیں۔لیکن حنفیہ اس کامطلب یہ لیتے ہیں کہ یہ تھم محض نگاہ ڈالنے کی صورت میں نہیں ہے بلکہ اس صورت میں ہے جبکہ کوئی شخص گھر میں بلا اجازت کھس آئے اور گھر والوں کے روکنے پر وہ بازنہ آئے اور گھر والے اس کی مز احمت کریں۔اس کشکش اور مز احمت میں اس کی آنکھ بھوٹ جائے یا کوئی اور عضوٹوٹ جائے توگھر والوں پر کوئی مواخذہ نہ ہو گا (احکام القرآن جصاص -ج 3 - ص 385) -

(۲) فقہاءنے نگاہ ہی کے تھم میں ساعت کو بھی شامل کیا ہے۔ مثلاً اندھا آدمی اگر بلااجازت آئے تواس کی آ نگاہ نہ پڑے گی، مگر اس کے کان تو گھر والوں کی باتیں بلااجازت سنیں گے۔ یہ چیز بھی نظر ہی کی طرح تخلیہ کے حق میں بے جامد اخلت ہے۔

(۳) اجازت لینے کا تھم صرف دوسروں کے گھر جانے کی صورت ہی میں نہیں ہے بلکہ خود اپنی مال بہنوں کے پاس جاتے کے پاس جانے کی صورت میں بھی ہے۔ ایک شخص نے نبی سکا لینے اس کے پاس جاتے وقت بھی اجازت طلب کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میر سے سواان کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے ، کیا ہر بار جب میں اس کے پاس جاؤں تو اجازت ما نگوں؟ فرمایا اتحب ان تراها عربیانة کیا تو لیند کرتا ہے کہ اپنی مال کو برہند دیکھے؟" (ابن جریر عن عطاء بن بیار مرسلاً)۔ عبد اللہ بن مسعود کا قول ہے علیکم ان تستاذنوا علی امهاتکم و اخواتکم، اپنی مال بہنوں کے پاس بھی جاؤتو اجازت لے کر جاؤ (ابن کثیر) بلکہ ابن مسعود ٹو کہتے ہیں کہ اپنی الین نبیوی کے پاس جاتے ہوئے بھی آدمی کو کم از کم کھنکار دینا چا ہے۔ ان کی بیوی زینب کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جب بھی گھر میں آنے لگتے تو کہا کوئی ایسی آواز کر دیتے تھے جس سے معلوم ہو جائے کہ وہ آ رہے ہیں۔ وہ اسے پہند نہ کرتے تھے کہ اوانک گھر میں آن کھڑے بول (ابن جریر)۔

(۳) اجازت طلب کرنے کے حکم سے صرف یہ صورت مشنیٰ ہے کہ کسی کے گھر پر اچانک کوئی مصیبت آ جائے، مثلاً آگ لگ جائے یاچور گھس آئے۔ ایسے مواقع پر مدد کے لیے بلا اجازت جاسکتے ہیں۔
(۵) اول اول جب استیزان کا قاعدہ مقرر کیا گیا تولوگ اس کے آداب سے واقف نہ تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص نبی صَلَّا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰ کے ہاں آیا اور دروازے پر سے بکار کر کہنے لگا آئیج (کیا میں گھر میں گھس آؤں؟) نبی صَلَّا اللّٰهِ این لونڈی روضہ سے فرمایا یہ شخص اجازت مانگنے کا طریقہ نہیں جانتا۔ ذرا اٹھ کر اسے بتا کہ یوں کہنا ہے۔

چاہیے السلام علیکم أأدخل (ابن جریر۔ ابو داؤد)۔ جابر بن عبد الله کہتے ہیں کہ میں اپنے مرحوم والد کے قرضوں کے سلسلے میں آنحضرت صَلَّا لَیْنِیْم کے ہاں گیااور دروازہ کھٹ کھٹایا۔ آپ صَلَّالِیْنِیْم نے یو چھاکون ہے؟ میں نے عرض کیا" میں ہوں "۔ آپ سَلَّا عَیْنَا مِ نین مرتبہ فرمایا: " میں ہوں؟ میں ہوں؟" یعنی اس میں ہوں سے کوئی کیا سمجھے کہ تم کون ہو (ابو داؤد)۔ایک صاحب کَلَدَہ بن حَنبل ایک کام سے نبی صَلَّیْ لَیْمِ کے ہاں گئے اور سلام کے بغیریو نہی جابیٹھے۔ آپ صَلَّاتُنْ اِنْ نِے فرمایا باہر جاؤ، اور السلام علیکم کہہ کر اندر آؤ (ابو داؤد)۔ استیذان کا صحیح طریقہ بیہ تھا کہ آدمی اپنانام بتا کر اجازت طلب کرے۔حضرت عمر کے متعلق روایت ہے کہ وه حضور صَلَّاتُكُمْ كَى خدمت ميں حاضر ہوتے توعرض كرتے" السلام عليه يا رسول الله ، ايدخل عهر (ابو داؤد )۔ اجازت لینے کے لیے حضور مَنَّالِیْنِیْم نے زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ پکارنے کی حد مقرر کر دی اور فرمایا اگر تیسری مرتبہ بکارنے پر بھی جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ (بخاری، مسلم، ابو داؤد )۔ یہی حضور صَلَّاتُلْیَمْ کا ا پنا طریقہ بھی تھا۔ ایک مرتبہ آپ مُنگیا ہے حضرت سعد بن عبادہ کے ہاں گئے اور '' اسلام علیکم و رحمۃ الله" کہہ کر دو د فعہ اجازت طلب کی ، مگر اندر سے جو اب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ جو اب نہ ملنے پر آپ صَلَّا عَیْنَامِ واپس ہو گئے۔ حضرت سعدؓ اندر سے دوڑ کر آئے اور عرض کیا، یار سول اللہ صَالِقَیْمِ میں آپ صَالِقَیْمِ کی آواز سن رہاتھا، مگر میر اجی چاہتا تھا کہ آپ سَلَّا ﷺ کی زبان مبارک سے میرے لیے جتنی بار بھی سلام ورحمت کی دعا نکل جائے اچھاہے، اس لیے میں بہت آہستہ آہستہ جواب دیتار ہا(ابو داؤد۔ احمد)۔ بیہ تین مرتبہ پکارنا یے دریے نہ ہونا چاہیے ، بلکہ ذرا تھہر کھ ہر کر یکارنا چاہیے تا کہ صاحب خانہ کو اگر کوئی مشغولیت جواب دینے میں مانع ہو تواسے فارغ ہونے کامو قع مل جائے۔

(۲) اجازت یا توخود صاحب خانه کی معتبر ہے یا پھر کسی ایسے شخص کی جس کے متعلق آدمی یہ سمجھنے میں حق کے بیات ہو کہ ساحب خانه کی معتبر ہے یا پھر کسی ایسے شخص کی جس کے متعلق آدمی دار قسم کا فرد۔ بجانب ہو کہ صاحب خانه کی طرف سے اجازت دے رہاہے ، مثلاً گھر کا خادم یا کوئی اور ذمہ دار قسم کا فرد۔ کوئی حجود ٹاسا بچیہ کہہ دے کہ آجاؤ تو اس پر اعتماد کرکے داخل نہ ہو جانا چاہیے۔

(۷) اجازت طلب کرنے میں بے جااصر ارکرنا، یا اجازت نہ ملنے کی صورت میں دروازے پرجم کر کھڑے ہو جانا جائز نہیں ہے۔ اگر تین دفعہ استیزان کے بعد صاحب خانہ کی طرف سے اجازت نہ ملے، یاوہ ملنے سے انکار کر دے توواپس چلے جانا چاہیے۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 26 🛕

یعنی کسی کے خالی گھر میں داخل ہو جانا جائز نہیں ہے ، الا یہ کہ صاحب خانہ نے آدمی کو خود اس بات کی اجازت دی ہو۔ مثلاً اس نے آپ سے کہہ دیا ہو کہ اگر میں موجود نہ ہوں تو آپ میرے کمرے میں بیٹے جائے گا، یاوہ کسی اور جگہ پر ہو اور آپ کی اطلاع ملنے پر وہ کہلا جھیجے کہ آپ تشریف رکھیے ، میں ابھی آتا ہوں۔ ورنہ محض یہ بات کہ مکان میں کوئی نہیں ہے ، یا اندر سے کوئی نہیں بولتا، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کر دیتی کہ وہ بلا اجازت داخل ہو جائے۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 27 🛕

یعنی اس پر برانہ ماننا چاہیے۔ ایک آدمی کو حق ہے کہ وہ کسی سے نہ ملنا چاہے توانکار کر دے ، یا کوئی مشغولیت ملا قات میں مانع ہو تو معذرت کر دے۔ اِر جِعُوْ (واپس ہو جاؤ) کے حکم کا فقہاء نے یہ مطلب لیا ہے کہ اس صورت میں دروازے کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کی اجازت نہیں ہے بلکہ آدمی کو وہاں سے ہے جانا چاہیے۔ کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ دو سرے کو ملا قات پر مجبور کرے ، یا اس کے دروازے پر گھر کراسے نگ کرنے کی کوشش کرے۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 28 🔼

اس سے مر اد ہیں ہوٹل، سرائے، مہمان خانے، دو کا نیں، مسافر خانے وغیر ہ جہاں لو گوں کے لیے داخلہ کی اجازت ہو۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 29 🔺

اس میں الفاظ ہیں یکھنے من آبھار ہے۔ خض کے معنی ہیں کسی چیز کو کم کرنے، گھٹانے اور پست کرنے کے۔ غض بھر کا ترجمہ عام طور پر نگاہ نیجی کرنا یار کھنا کیا جاتا ہے۔ لیکن دراصل اس حکم کا مطلب ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے، بلکہ پوری طرح نگاہ بھر کرنہ دیکھنا، اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزادانہ چھوڑ دینا ہے۔ یہ مفہوم "نظر بچانے "سے ٹھیک اداہو تا ہے، لینی جس چیز کو دیکھنا مناسب نہ ہواس سے نظر ہٹالی جائے، قطع نظر اس سے کہ آدمی نگاہ نیچی کرے یا کسی اور طرف اسے بچالے جائے۔ مِن آبھار ہٹالی جائے، قطع نظر اس سے کہ آدمی نگاہ نیچی کرے یا کسی اور طرف اسے بچالے جائے۔ مِن آبھار ہٹے ہیں مِن تبعیض کے لیے ہے، یعنی حکم تمام نظر وں کو بچانے کا نہیں ہے بلکہ بعض نظر وں کو بچانے کا نہیں ہے بلکہ بعض نظر وں کو بچانے کا نہیں ہے بلکہ وہ صرف بچانے کا بید بیانہ کی میں نگاہ بھر کرنہ دیکھا جائے، بلکہ وہ صرف ایک مخصوص دائرے میں نگاہ پر یہ پابندی عائد کرناچا ہتا ہے۔ اب یہ بات سیاق و سباق سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ پابندی جس چیز پر عائدگی گئی ہے وہ چا ہے مر دول کا عور توں کو دیکھنا، یادو سرے لوگوں کے ستر پر نگاہ گالنا، یا فیش مناظر پر نگاہ جمانا۔

كتاب الله ك اس حكم كى جوتشر تكسنت نے كى ہے اس كى تفصيلات حسب ذيل ہيں:

(۱) آدمی کے لیے بیہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا اپنی محرم خوا تین کے سواکسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کر دیکھے۔ ایک د فعہ اچانک نظر پڑجائے تو وہ معاف ہے ، لیکن بیہ معاف نہیں ہے کہ آدمی نے پہلی نظر میں جہاں کوئی کشش محسوس کی ہو وہاں پھر نظر دوڑائے۔ نبی سَلَّا اللَّیْمِ نے اس طرح کی دیدہ بازی کو آنکھ

کی بد کاری سے تعبیر فرمایا ہے۔ آپ سَلَا عَلَيْهِم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کر تا ہے۔ دیکھنا آئھوں کی زناہے۔لگاوٹ کی بات چیت زبان کی زناہے۔ آواز سے لذت لینا کانوں کی زناہے۔ہاتھ لگانااور ناجائز مقصد کے لیے چلناہاتھ یاؤں کی زناہے۔ بد کاری کی یہ ساری تمہیدیں جب یوری ہو چکتی ہیں تب شرم گاہیں یا تواس کی پیمیل کر دیتی ہیں، یا پیمیل کرنے سے رہ جاتی ہیں (بخاری، مسلم، ابو داؤد)۔ حضرت بُرَیدَةً كى روايت ہے كه نبى مَنَّاللَّهُ يَوْم نے حضرت على سے فرمايا: يَاعلى لاتتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست لك الأخمة ال على! ايك نظر كے بعد دوسرى نظر نه ڈالنا۔ پہلى نظر تومعاف ہے مگر دوسرى معاف نہيں" (احمد، ترمذی، ابو داؤد، دارمی)۔ حضرت جریر بن عبد الله بَحِلِي کہتے ہیں کہ میں نے نبی سَلَّالَیْمِ مِسے بوچھا اجانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں۔ فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو، یا نیچی کر لو (مسلم، احمد، نز مذی، ابو داؤد، نسائی)۔عبد اللَّهُ بن مسعود رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ حضور صَلَّاللَّیْمِ نے فرمایاالله تعالیٰ کاار شاد ہے ان النظر سهم من سهام ابلیس مسهوم، من ترکها مخافتی ابدالته ایبانایجد حلاوتة فی قلبه نگاه ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیرہے ، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو جھوڑ دے گامیں اس کے بدلے اسے ایساایمان دوں گاجس کی حلاوت وہ اپنے دل میں یائے گا (طبر انی)۔ ابو امامہ کی روایت ہے کہ حضور صَلَّا عَلَیْهِم نے فرمایا مامن مسلم ينظر الى محاسن امرأة ثم يغض بصرة الااخلف الله له عبادة يجد حلاوتها جس مسلمان كي نگاہ کسی عورت کے حسن پرپڑے اور وہ نگاہ ہٹالے تواللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتاہے " (مسند احمہ)۔ امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد با قریسے اور وہ حضرت جابر ؓ بن عبد اللّٰہ انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ ججۃ الوداع کے موقع پر نبی مَنَّاتِیْتِم کے جِچازاد بھائی فضل بن عباس (جو اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے)مَشَعرَ حرام سے واپسی کے وقت حضور سَلَّالْتُیمِّم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ راستے سے جب عور تیں گزرنے لگیں تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے۔ نبی سَلَّاتُیْتِمْ نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے

دوسری طرف بھیر دیا (ابو داؤد)۔ اس ججۃ الو داع کا قصہ ہے کہ قبیلہ خُتُعُم کی ایک عورت راستہ میں حضور مثالیّنیًا مَلَّالْلَیْکِیْمُ کو روک کر جج کے متعلق ایک مسکلہ بوچھنے لگی اور فضل ؓ بن عباس نے اس پر نگاہیں گاڑ دیں۔ نبی مَلَّالْلِیْمِیْمُ نے ان کامنہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا۔ (بخاری، ابو داؤد، تر مذی)۔

(۲) اس سے کسی کو بیہ غلط فنہی نہ ہو کہ عور توں کو کھلے منہ پھرنے کی عام اجازت تھی تبھی تو غض ّ بصر کا حکم دیا گیا، ورنہ اگر چہرے کا پر دہ رائج کیا جاچکا ہو تا تو پھر نظر بچانے یانہ بچانے کا کیا سوال۔ یہ استدلال عقلی حیثیت سے بھی غلط ہے اور واقعہ کے اعتبار سے بھی۔عقلی حیثیت سے یہ اس لیے غلط ہے کہ چہرے کا پر دہ عام طور پر رائج ہو جانے کے باوجو دایسے مواقع پیش آسکتے ہیں جبکہ اچانک کسی عورت اور مر د کا آ مناسامناہو جائے۔ اور ایک پر دہ دار عورت کو بھی بسااو قات ایسی ضرورت لاحق ہو سکتی ہے کہ وہ منہ کھولے۔ اور مسلمان عور توں میں پر دہ رائج ہونے کے باوجو دبہر حال غیر مسلم عور تیں توبے پر دہ ہی رہیں گی۔لہذا محض غض ِّ بصر کا تھم اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ یہ عور تول کے کھلے منہ پھرنے کو مشتَلزم ہے۔ اور واقعہ کے اعتبار سے یہ اس لیے غلط ہے کہ سورہ احزاب میں احکام حجاب نازل ہونے کے بعد جو پر دہ مسلم معاشرے میں رائج کیا گیا تھا اس میں چہرے کا پر دہ شامل تھا اور نبی صَلَّاتُیْکِم کے عہد مبارک میں اس کا رائج ہو نا بکثر ت روایات سے ثابت ہے۔ واقعہ افک کے متعلق حضرت عائشہ کا بیان جو نہایت معتبر سندوں سے مروی ہے اس میں وہ فرماتی ہیں کہ جنگل سے واپس آ کر جب میں نے دیکھا کہ قافلہ چلا گیاہے تو میں بیٹھ گئی اور نبیند کاغلبہ ایساہوا کہ وہیں پڑ کر سوگئی۔ صبح کو صفوان بن مُعطّل وہاں سے گزراتو دور سے کسی کو پڑے دیکھ كرادهر آكيا ـ فعرفني حين داني وكان قد داني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجھی بجلبابی وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا کیونکہ حجاب کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ مجھے پہچان کر جب اس نے اناللہ و اناالیہ راجعون پڑھا تو اس کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی جاور سے منہ

ڈھانک لیا"۔ (بخاری، مسلم، احمد، ابن جریر، سیرت ابن ہشام) ابو داؤد، کتاب الجہاد میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک خاتون اُم خلاّد کالڑ کا ایک جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ وہ اس کے متعلق دریافت کرنے کے لیے نبی صَلَّالِثَيْرِ کے پاس آئیں، مگر اس حال میں بھی چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی۔ بعض صحابہ ٹنے جیرت کے ساتھ کہا کہ اس وقت بھی تمہارے چہرے پر نقاب ہے؟ یعنی بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر توایک ماں کو تن بدن کا ہوش نہیں رہتا، اور تم اس اطمینان کے ساتھ باپر دہ آئی ہو۔جواب میں کہنے لگیں ان ارنہا ابنی فلن ارنہا حیاتی میں نے بیٹاتو ضرور کھویاہے مگر اپنی حیاتو نہیں کھو دی "۔ ابو داؤد ہی میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک عورت نے پر دے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر رسول اللہ سَلَّاتِیْمِ کو درخو است دی۔ حضور سَلَّاتِیْمِ نے یو چھا یہ عورت کا ہاتھ ہے یامر د کا؟ اس نے عرض کیا عورت ہی کا ہے۔ فرمایا "عورت کا ہاتھ ہے تو کم از کم ناخن ہی مہندی سے رنگ لیے ہوتے "۔رہے جج کے موقع کے وہ دووا قعات جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے تو وہ عہدِ نبوی مَنَّالِیْنِیِّم میں چہرے کا پر دہ نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتے ، کیونکہ احرام کے لباس میں نقاب کا استعال ممنوع ہے۔ تاہم اس حالت میں بھی مختاط خوا تین غیر مر دوں کے سامنے چہرہ کھول دینا پیند نہیں کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ گی روایت ہے کہ ججۃ الو داع کے سفر میں ہم لوگ بحالت احرام مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ جب مسافر ہمارے پاس سے گزرنے لگتے تو ہم عور تیں اپنے سرسے چادریں تھینچ کر منہ پر ڈال ليتيں،اور جب وہ گزر جاتے تو ہم منہ کھول لیتی تھیں "(ابو داؤد،باب فی المحرمة تغظی وجھہا)۔ (۳) غض ّ بھر کے اس تھم سے مشتنیٰ صرف وہ صور تیں ہیں جن میں کسی عورت کو دیکھنے کی کوئی حقیقی ضرورت ہو۔ مثلاً کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرناچا ہتا ہو۔ اس غرض کے لیے عورت کو دیکھ لینے کی نہ صرف اجازت ہے، بلکہ ایسا کرنا کم از کم مستحب توضر ورہے۔ مغیرہؓ بن شعبہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا۔ رسول اللہ سَلَّا عَلَیْ اللہ سَلَّا عَلَیْ اللہ سَلَّا عَلَیْ اللہ سَلَّا عَلَیْ اللہ سَلِّا عَلَیْ اللہ سَلِّا عَلَیْ اللہ سَلِّا عَلَیْ اللہ سَلِّا عَلَیْ اللہ اللہ عَلَیْ اللہ اللہ عَلَیْ اللہ عَلِی اللہ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللّ

فرمایا انظرالیہا فانہ احری ان پُؤدِم بینکہا اسے دیکھ لو۔اس طرح زیادہ تو قع کی جاسکتی ہے کہ تمہارے در میان موافقت ہو گی " (احمد، تر مذی، نسائی، ابن ماجه، دار می)۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا۔ نبی صَلَّیْ عَلَیْ عِلَیْ اللّٰ انظرالیها فان فی اعین الانصار شیئاً لڑکی کو دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے" (مسلم، نسائی،احمہ)۔ جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ حضور صَلَّاتُلْمِیمِّ نے فرمایا اذا خطب احدكم المرأة فَقَدَ رَأن يرى منها بعض ما يدعوه الى نكاحها فليفعل تم ميس سے جب كوكى شخص کسی عورت سے نکاح کاخواستگار ہو تو حتی الا مکان اسے دیکھ کریہ اطمینان کرلینا چاہیے کہ آیاعورت میں ایسی کوئی خوبی ہے جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہو" (احمد ، ابو داؤد)۔ مسند احمد میں ابو مُحَیدَ ہ کی روایت ہے کہ حضور صَلَّالِیُّلِیِّم نے اس غرض کے لیے دیکھنے کی اجازت کو فلاجناح علیہ کے الفاظ میں بیان کیا، لینی ایسا کر لینے میں مضا کقہ نہیں ہے۔ نیز اس کی بھی اجازت دی کہ لڑکی کی بے خبر ی میں بھی اس کو دیکھا جاسکتا ہے۔ اسی سے فقہاء نے بہ قاعدہ اخذ کیا ہے کہ بضرورت دیکھنے کی دوسری صور تیں بھی جائز ہیں ۔ مثلاً تفتیش جرائم کے سلسلے میں کسی مشتبہ عورت کو دیکھنا، یاعدالت میں گواہی کے موقع پر قاضی کا کسی گواہ عورت کو دیکھنا، پاعلاج کے لیے طبیب کا مریضہ کو دیکھناو غیرہ۔

(۷) غض "بھر کے حکم کامنشاہ بھی ہے کہ آدمی کسی عورت یامر دکے ستر پر نگاہ نہ ڈالے۔ نبی سُلُی اُلَیْم کارشاد ہلا فلاینظر البحل ولا تنظر البرأة الی عورة البرأة کوئی مر دکسی مر دکے ستر کونه دیکھے، اور کوئی عورت کسی عورت کے ستر کونه دیکھے "(احمر، مسلم، ابوداؤد، ترمذی)۔ حضرت علی گی روایت ہے کہ حضور سکی عورت کے ستر کونه دیکھے "(احمر، مسلم، ابوداؤد، ترمذی)۔ حضرت علی گی روایت ہے کہ حضور سکی گی شرمایا لا تنظر الی فخن حی ولا میت کسی زندہ یامر دہ انسان کی ران پر نگاہ نہ ڈالو "(ابوداؤد، ابن ماجہ)۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 30 ▲

شر مگاہوں کی حفاظت سے مر اد محض ناجائز شہوت رانی سے پر ہیز ہی نہیں ہے بلکہ اپنے ستر کو دوسروں کے سامنے کھولنے سے پر ہیز بھی ہے۔ مر د کے لیے ستر کے حدود نبی سَلَّا عَلَیْا مِنْ نَاف سے گھٹنے تک مقرر فرمائے ہیں عورة الرجل ما بین سی ته الى ركبته مر دكاستر اس كى ناف سے گھنے تك ہے" (دار قطنی بیہقی)۔اس حصہ جسم کو بیوی کے سواکسی کے سامنے قصداً کھولنا حرام ہے۔ حضرت جَرَبَداَ سَلَمی، جو اصحاب صُفَّہ میں سے ا یک بزرگ تھے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّاتِیْتِم کی مجلس میں ایک د فعہ میری ران کھلی ہو ئی تھی۔ حضور صَلَّاللَّهُ عِنْ مِن إِيام الماعلية ان الفخذ عورة كيا تنهيس معلوم نهيس ہے كه ران حِصيانے كے قابل چيز ہے "؟ (تر مذی، ابو داؤد، مؤطا)۔ حضرت علی کی روایت ہے کہ حضور صَلَیٰ ﷺ فی فرمایا لا تُبرِز ریا لا تکشف فخذك اینی ران تجھی نه کھولو"۔ (ابو داؤد ، ابن ماجہ)۔ صرف دوسر وں کے سامنے ہی نہیں ، تنہائی میں بھی نظار ہنا ممنوع ہے۔ چنانچہ حضور صَلَّالَيْنَةِم كا ارشاد ہے اياكم ولا تعرّى فان معكم من لا يفارقكم الاعند الغائط وحين يفضى الرجل الى اهله فاستحيوهم و اكرموهم خبر دار تبهى ننگه نه رمو كيونكه تمهارے ساتھ وہ ہیں جو تمبھی تم سے جدا نہیں ہوتے (یعنی خیر اور رحمت کے فرشتے ) سوائے اس و قات کے جب تم رفع حاجت کرتے ہو یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو، لہذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو" (تر مذی)۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صَلَّى اللَّيْمِ نَے فرمایا احفظ عودتك الا من زوجتك او ما ملكت یہ پنگ اپنے ستر کو اپنی بیوی اور لونڈی کے سواہر ایک سے محفوظ رکھو"۔ سائل نے پوچھااور جب ہم تنہائی میں ہوں؟ فرمایا فالله تبارك و تعالیٰ احتی ان پستحیا منه تواللہ تبارک و تعالیٰ اس کازیادہ حق دارہے کہ اس سے شرم کی جائے،" (ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ)۔

#### سورةالنورحاشيهنمبر: 31 ▲

عور تول کے لئے بھی غض بصر کے احکام وہی ہیں جو مر دول کے لئے ہیں، یعنی انہیں قصد اغیر مر دول کو نہ دیکھنا چاہئے، نگاہ پڑ جاءے توہٹالینی چاہیے،اور دوسروں کے ستر کو دیکھنے سے پر ہیز کرنا چاہئے،لیکن مر د کے عورت کو دیکھنے کی بہ نسبت عورت کو مر د کو دیکھنے کے معاملہ میں احکام تھوڑے سے مختلف ہیں۔ ایک طرف حدیث میں ہم کو بیہ واقعہ ملتاہے کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نبی صَالَحْلَیْمِ کے پاس بیٹھی تھیں، اتنے میں حضرت ابن اُسمِ مکتوم آگئے، نبی صَلَّاتِیْمِ نے دونوں بیویوں سے فرمایااحتجبا مند ان سے پر دہ کرو، بيويون نے عرض كيا: يار سول الله اليس اعلى لا يبصن او لا يعرفنا، يار سول الله صَالِّيَّةُ عُم كيابيه اندهے نہيں ہیں؟ نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے، فرمایا: افعہیاوان انتہا، الستہا تبصہاند، کیاتم دونوں بھی اندھی ہو؟ كياتم انہيں نہيں ويكھنيں؟ حضرت ام سلمه تصريح كرتي ہيں كه ذلك بعدان امر بالجاب، يه واقعه اس زمانے کا ہے جب پر دے کا تھم آچکا تھا۔ (احمد ابو داؤد، ترمذی) اور اس کی تائید مؤطا کی بیہ روایت کرتی ہے کہ حضرت عائشہ ﷺ کے پاس ایک نابینا آیا توانہوں نے اس سے پر دہ کیا، کہا گیا کہ آپ اس سے پر دہ کیوں کر تی ہیں؟ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جو اب میں ام المو منین نے فرمایا: لکنی انظر الید، میں تو اسے دیکھتی ہوں۔ دوسری طرف ہمیں حضرت عائشہ گی بیرروایت ملتی ہے کہ 2 ہجری میں حبشیوں کاوفد مدینے آیااور اس نے مسجد نبوی کے احاطے میں ایک تماشا کیا نبی مَنَّا اللَّهُ مِنْ نَیْ مُنْاللَّا اللَّهِ مُنْ ایک تماشا د کھایا۔ ( بخاری ، مسلم ، احمہ) تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت قیس کو جب ان کے شوہر نے تین طلاقیں دے دیں توسوال پیدا ہوا کہ وہ عدت کہاں گزاریں، پہلے حضور مَنَّالِیَّیِّم نے فرمایا ام شریک انصاریہ کے ہاں رہو، پھر فرمایا ان کے ہاں میرے صحابہ میہت جاتے رہتے ہیں (کیونکہ وہ ایک بڑی مالد ار اور فیاض خاتون تھیں ، بکثرت لوگ ان کے ہاں مہمان رہتے اور وہ ان کی ضیافت کرتی تھیں)لہذاتم ابن ام مکتوم کے ہاں رہو، وہ اندھے آدمی

ہیں، تم ان کے ہاں بے تکلف رہ سکو گی (مسلم، ابوداؤد) ان روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہو تا ہے کہ عور توں کے مر دوں کو دیکھنے کے معاطع میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی مر دوں کے عور توں کو دیکھنے کے معاطع میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی مر دوں کے عور توں کو دیکھنے کہ معاطع میں ہے۔ ایک مجلس میں آمنے سامنے بیٹھ کر دیکھنا ممنوع ہے، راستہ چلتے ہوئے یا دور سے کوئی جائز قتم کا کھیل تماشا دیکھتے ہوئے مر دوں پر نگاہ پڑنا ممنوع نہیں ہے۔ اور کوئی حقیقی ضرورت پیش آجائے تو ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی دیکھنے میں مضالقہ نہیں ہے۔ امام غزالی اور ابنِ حَجَرَ عنقلانی نے بھی روایات سے قریب بھی متبجہ اخذ کیا ہے۔ شوکانی نیل الاوطار میں ابن حجر کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ جوزاکی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ عور توں کے باہر نکلنے کے معاطع میں ہمیشہ جواز ہی پر عمل رہا ہے۔ محبوروں میں ، بازاروں میں ، اور سفر ول میں عور تیں تو نقاب منہ پر ڈال کر جاتی تھیں کہ مر د ان کو نہ دیکھیں، مگر مر دوں کو کبھی بہ عکم نہیں دیا گیا کہ وہ بھی نقاب اوڑ ھیں تاکہ عور تیں ان کونہ دیکھیں۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ دونوں کے معاطع میں حکم مختلف ہے۔ (جلد ۲، صفحہ ۱۰۱) تاہم یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ عور تیں اطمینان سے مر دوں کو گھوریں اور ان کے حسن ہے آئے کھیں سینکیں۔ اس نہیں جہ کہ عور تیں اظمینان سے مر دوں کو گھوریں اور ان کے حسن ہے آئے کھیں سینکیں۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 32 🔺

یعنی ناجائز شہوت رانی سے بھی پر ہیز کریں، اور اپناستر دونوں کے سامنے کھونے سے بھی، اس معاملے میں عور توں کے سامنے کھونے سے بھی، اس معاملے میں عور توں کے لئے ہیں، لیکن عورت کے ستر کے حدود مر دول سے مختلف ہیں، نیزعورت کاستر مر دول کے لئے الگ ہے اور عور تول کے لئے الگ۔

مر دول کے لئے عورت کاستر ہاتھ اور منہ کے سوااس کا پوراجسم ہے جسے شوہر کے سواکسی دوسرے مر د حتی کہ باپ اور بھائی کے سامنے بھی نہ کھلناچاہئے، اور عورت کو ایسابار یک یا چست لباس بھی نہ بہنناچاہئے ، اور عورت کو ایسابار یک یا چست لباس بھی نہ بہنناچاہئے جس سے بدن اندر سے جھلکے یا بدن کی ساخت نمایاں ہو۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ان کی بہن حضرت اساء بنت ابی بکر رسول اللہ مُنگاہی کے سامنے آئیں اور وہ باریک کیڑے بہنے ہوئے تھیں۔

حضور صَلَّى عَيْدُ مِ نَعْ فورامنه بيهير ليااور فرمايا: يا اسهاء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح لها ان يرى منها الا لهٰذا و لهٰذا و اشار الی وجهه و کفید، اساء جب عورت بالغ ہو جائے تو جائز نہیں ہے کہ منہ اور ہاتھ کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ (ابوداؤد) اسی قشم کا ایک اور واقعہ ابن جریر نے حضرت عائشہ سے روایت کیاہے کہ ان کے ہاں اکے اخیافی بھائی عبد اللہ بن الطفیل کی صاحبز ادی آئی ہوئی تھیں۔رسول اللہ صَلَّالِيَّنِيُّ اللهِ عَلَيْ تَشْرِيفِ لاے توانہيں ديھ كر منه بچير ليا۔ حضرت عائشه ٹنے عرض كيا يار سول الله صَلَّالَيْئِيُّ عيه ميرى جينجي ہے۔ آپ صَلَّى عَلَيْهِمُ نے فرمايا: اذا عي كت الهرأة لم يحل لها ان تظهر الا وجهها و الا ما دون هٰذا و قبض على ذراع نفسه وترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة اخلى، جب عورت بالغ هو جائے تواس کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ ظاہر کرے اپنے منہ کے سوااور اپنے ہاتھ کے سوا،اور ہاتھ کی حد آپ صَلَّالْقَیْمِ م نے خود اپنی کلائی پر ہاتھ رکھ کر اس طرح بتائی کہ آپ مُٹَا پِٹیٹِٹم کی مٹھی اور مہتھیلی کے در میان صرف ایک مٹھی کی جگہ اور باقی تھی۔اس معالمے میں صرف اتنی رعایت ہے کہ اپنے محرم رشتہ داروں (مثلا باب بھائی وغیرہ) کے سامنے عورت اپنے جسم کا اتنا حصہ کھول سکتی ہے جسے گھر کا کام کاج کرتے ہوئے کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے آٹا گوندھتے ہوئے آستینیں اوپر چڑھالینا، یا گھر کا فرش دھوتے ہوئے یانچے کچھ اوير كرلينا\_

اور عورت کے لئے عورت کے ستر کے حدود وہی ہیں جو مرد کے لئے مرد کے ستر کے ہیں، لیمنی ناف اور
گھٹنے کے در میان کا حصہ ، اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ عور تول کے سامنے عورت نیم برہنہ رہے۔ بلکہ
مطلب صرف بیہ ہے کہ ناف اور گھٹنے کے در میان کا حصہ ڈھانکنا فرض ہے اور دوسرے حصوں کا ڈھانکنا
فرض نہیں ہے۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 33 🔼

یہ بات نگاہ میں رہے کہ شریعت الہی عور تول سے صرف اتناہی مطالبہ نہیں کرتی جو مر دول سے اس نے کیا ہے، لیعنی نظر بچانا اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنا، بلکہ وہ ان سے کچھ اور مطالبے بھی کرتی ہے جو اس نے مر دول سے نہیں کیے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس معاملے میں عورت اور مر دیکساں نہیں ہیں۔ سورة النور حاشیہ نمبر: 34 △

"بناؤ سنگھار "ہم نے "زینت "کا ترجمہ کیا ہے ، جس کے لیے دو سر الفظ آرائش بھی ہے۔اس کا اطلاق تین چیز ول پر ہو تا ہے:خوشنما کپڑے ،زیور ،اور سر ،منہ ،ہاتھ ، پاؤل وغیر ہ کی مختلف آرائشیں جو بالعموم عور تیں دنیامیں کرتی ہیں ، جن کے لیے موجو دہ زمانے میں (Make up) کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ بناؤ سنگھار کس کونہ دکھا یا جائے ،اس کی تفصیل آگے آر ہی ہے۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 35 ▲

اس آیت کے منہوم کو تفسیروں کے مختلف بیانات نے اچھا خاصا مہم بنادیا ہے، ورنہ بجائے خود بات بالکل صاف ہے۔ پہلے فقر ہے میں ارشاد ہوا ہے کہ لا گیٹرین ذیئت گئی وہ اپنی آرائش وزیبائش کو ظاہر نہ کریں "۔ اور دو سرے فقر ہے میں إلاّ بول کر اس حکم نہی سے جس چیز کو مشتیٰ کیا گیا ہے وہ ہے ما ظَهَرَ مِی اس آرائش وزیبائش میں سے ظاہر ہو ، یا ظاہر ہو جائے "۔ اس سے صاف مطلب یہ معلوم ہو تا ہے کہ عور توں کو خود اس کا اظہار اور اس کی نمائش نہ کرنی چا ہے ، البتہ جو آپ سے آپ ظاہر ہو جائے (جیسے وہ چا در جو او پر سے اور طبح وہ چا در کا ہوا سے اڑ جانا اور کسی زینت کا کھل جانا) یا جو آپ سے آپ ظاہر ہو (جیسے وہ چا در جو او پر سے اور ھی جاتی ہے ، کیونکہ بہر حال اس کا چھپانا تو ممکن نہیں ہے ، اور عورت کے جسم پر ہونے کی وجہ سے اور ھی جاتی ہے ، کیونکہ بہر حال اس کا چھپانا تو ممکن نہیں ہے ، اور عورت کے جسم پر ہونے کی وجہ سے بہر حال وہ بھی اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے ) اس پر خدا کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہی

مطلب اس آیت کا حضرت عبد الله این مسعود ، حسن بصری این سیرین اور ابر اہیم تخعی نے بیان کیا ہے۔ اس کے بر مکس بعض مفسرین نے ما ظَهَرَ مِنْهَا کا مطلب لیاہے: مایظهرہ الانسان علی العادۃ الجادية (جسے عادةً انسان ظاہر كرتاہے)، اور پھر وہ اس ميں منہ اور ہاتھوں كو ان كى تمام آرائشوں سميت شامل کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کے نز دیک بیہ جائز ہے کہ عورت اپنے منہ کومسِّی اور سرمے اور سرخی یاوڈر سے ، اور اپنے ہاتھوں کو انگو تھی چھلے اور چوڑیوں اور گنگن وغیر ہ سے آراستہ رکھ کر لو گوں کے سامنے کھولے بھرے۔ یہ مطلب ابن عباسؓ اور ان کے شاگر دوں سے مر وی ہے اور فقہاء حنفیہ کے ایک اچھے خاصے گروہ نے اسے قبول کیاہے (احکام القرآن جصاص، جلد 3، صفحہ 388۔389)۔ لیکن ہم یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں کہ مما ظَهَرَ کے معنی مَا یُظْهِرُ عربی زبان کے کس قاعدے سے ہوسکتے ہیں۔" ظاہر ہونے "اور ظاہر کرنے " میں کھلا ہوا فرق ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن صر یج طور پر " ظاہر کرنے " سے روک کر " ظاہر ہونے "کے معاملے میں رخصت دے رہاہے۔ اس رخصت کو " ظاہر کرنے "کی حدیک وسیع کرنا قرآن کے بھی خلاف ہے اور ان روایات کے بھی خلاف جن سے ثابت ہو تاہے کہ عہد نبوی صَلَّیْ عَلَیْهِمْ میں حکم حجاب آ جانے کے بعد عور تیں کھلے منہ نہیں پھرتی تھیں ،اور تھم حجاب میں منہ کا پر دہ شامل تھا،اور احرام کے سوا دوسری تمام حالتوں میں نقاب کو عور توں کے لباس کا ایک جزبنا دیا گیا تھا۔ پھر اس سے بھی زیادہ قابل تعجب بات بیہ ہے کہ اس رخصت کے حق میں دلیل کے طور پر بیہ بات پیش کی جاتی ہے کہ منہ اور ہاتھ عورت کے ستر میں داخل نہیں ہیں۔ حالانکہ ستر اور حجاب میں زمین و آسان کا فرق ہے ستر تو وہ چیز ہے جسے محرم مر دوں کے سامنے کھولنا بھی ناجائز ہے۔ رہا حجاب، تووہ ستر سے زائد ایک چیز ہے جسے عور توں اور غیر محرم مر دول کے در میان حائل کیا گیاہے ، اور یہال بحث ستر کی نہیں بلکہ احکام حجاب کی ہے۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 36 🔼

زمانہ جاہلیت میں عور تیں سروں پر ایک طرح کے کساوے سے باندھے رکھتی تھیں جن کی گرہ جوڑے کی طرح بیجیے چوٹی پر لگائی جاتی تھی۔ سامنے گریبان کا ایک حصہ کھلا رہتا تھا جس سے گلا اور سینے کا بالائی حصہ صاف نمایاں ہو تا تھا۔ چھاتیوں پر قمیص کے سوا اور کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔ اور پیچھے دو دو تین تین چوٹیاں لہراتی رہتی تھیں (تفسیر کشاف جلد 2، صفحہ 90۔ ابن کثیر جلد 3، صفحہ 283۔ 284)۔ اس آیت کے نزول کے بعد مسلمان عور توں میں دو پٹے رائج کیا گیا، جس کا مقصدیہ نہیں تھا کہ آج کل کی صاحبز ادیوں کی طرح بس اسے بل دے کر گلے کا ہار بنالیاجائے، بلکہ بیہ تھا کہ اسے اوڑھ کر سر، کمر، سینہ، سب اچھی طرح ڈھانک لیے جائیں۔ اہل ایمان خواتین نے قرآن کا بیہ تھم سنتے ہی فوراً جس طرح اس کی تعمیل کی اس کی تعریف کرتے ہوئے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تور سول اللہ صلَّا لَیْنَا فِی سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھر وں کی طرف پلٹے اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں ، بیٹیوں ، بہنوں کو اس کی آیات سنائیں۔انصار کی عور تول میں سے کوئی الیی نہ تھی جو آیت و ٹینٹیر بن بخٹر مِنَّ علی جُیٹوبھِتَّ کے الفاظ س کر اپنی جگہ ببیٹھی رہ گئی ہو۔ ہر ایک اٹھی اور کسی نے اپنا کمریٹا کھول کر اور کسی نے جادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپیٹہ بنایا اور اوڑھ لیا۔ دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی عور تیں مسجد نبوی صَلَّالِیَّتِم میں حاضر ہوئیں سب دویٹے اوڑھے ہوئے تھیں۔اسی سلسلے کی ایک اور روایت میں حضرت عائشہؓ مزید تفصیل یہ بتاتی ہیں کہ عور توں نے باریک کیڑے جھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کیڑے چھانٹے اور ان کے دویٹے بنائے (ابن کثیر،ج3، ص 284\_ابوداؤد، كتاب اللباس)\_

یہ بات کہ دو پٹہ باریک کپڑے کانہ ہونا چاہیے ،ان احکام کے مزاج اور مقصد پر غور کرنے سے خو دہی آدمی کی سمجھ میں آجاتی ہے ، چنانچہ انصار کی خواتین نے حکم سنتے ہی سمجھ لیاتھا کہ اس کا منشاکس طرح کے کپڑے کادوپٹر بنانے سے پوراہو سکتا ہے۔ لیکن صاحب شریعت سُلُّ اللَّیْ آ نے اس بات کو بھی صرف لو گول کے فہم پر نہیں چپوڑ دیا بلکہ خود اس کی تصریح فرما دی۔ دِخیَه کُلُبی کہتے ہیں کہ نبی سُلُّ اللَّی کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ ( قَبَاطِی ) آئی۔ آپ سُلُّ اللَّی اس میں سے ایک طُرُا مجھے دیا اور فرمایا ایک حصہ بھاڑ کر اپنا کر تہ بنالو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر ان سے کہہ دینا کہ تجعل تحته ثوباً لا یصفها اس کے نیچ ایک اور کیر الگالیں تا کہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھکے۔ (ابوداؤد، کتاب اللباس)۔ سورة النور حاشیہ نمبر: 37 کے

یعنی جس حلقے میں ایک عورت اپنی پوری زینت کے ساتھ آزادی سے رہ سکتی ہے وہ ان لوگوں پر مشمل ہے۔ اس حلقے سے باہر جولوگ بھی ہیں ، خواہ وہ رشتہ دار ہوں یا اجنبی ، بہر حال ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ آئے۔ وَ لَا یُبْدِیْنَ ذِیْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِی ہیں ہو حکم دیا گیا تھا اس کا مطلب یہاں کھول دیا گیا ہے کہ اس محدود حلقے سے باہر جو لوگ بھی ہوں ، ان کے سامنے ایک عورت کو اپنی آرائش قصداً یا بے پروائی کے ساتھ خود نہ ظاہر کرنی چاہیے ، البتہ جو ان کی کوشش کے باوجو دیا ان کے ارادے کے بغیر ظاہر ہو جائے ، یا جس کا چھپانا ممکن نہ ہو وہ اللہ کے ہاں معاف ہے۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 38 🔺

اصل میں لفظ اُبَاّءِ استعمال ہواہے جس کے مفہوم میں صرف باپ ہی نہیں بلکہ دادا پر دادااور نانا پر نانا بھی شامل ہیں۔ لہٰذاایک عورت اپنی ددھیال اور ننہیال، اور اپنے شوہر کی ددھیال اور ننہیال کے ان سب بزرگوں کے سامنے اسی طرح آسکتی ہے۔ بزرگوں کے سامنے آسکتی ہے۔

#### سورةالنورحاشيهنمبر: 39 🛕

بیٹیوں میں پوتے پر پوتے اور نواسے پر نواسے سب شامل ہیں۔ اور اس معاملے میں سگے سوتیلے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنے سوتیلے بچوں کی اولا د کے سامنے عورت اسی طرح آزادی کے ساتھ اظہار زینت کر سکتی ہے جس طرح خود اپنی اولا د اور اولا د کی اولا د کے سامنے کر سکتی ہے۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 40 ▲

" بھائیوں " میں سگے اور سو تیلے اور ماں جائے بھائی سب شامل ہیں۔

## سورةالنورحاشيهنمبر: 41 🛕

بھائی بہنوں کے بیٹوں سے مراد تینوں قسم کے بھائی بہنوں کی اولاد ہے ، یعنی ان کے پوتے پر پوتے اور نواسے پر نواسے سب اس میں شامل ہیں۔

## سورةالنورحاشيهنمبر: 42 🛕

یہاں چونکہ رشتہ داروں کا حلقہ ختم ہورہاہے اور آگے غیر رشتہ دارلوگوں کا ذکرہے، اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے تین مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیجے، کیونکہ ان کونہ سمجھنے سے متعدد الجھنیں واقع ہوتی ہیں:

پہلا مسلہ یہ ہے کہ بعض لوگ اظہار زینت کی آزادی کو صرف ان رشتہ داروں تک محدود سمجھتے ہیں جن کا مام یہاں لیا گیاہے، باقی سب لوگوں کو، حتیٰ کہ سکے چچا اور سکے ماموں تک کو ان رشتہ داروں میں شار کرتے ہیں جن سے پردہ کیا جانا چاہیے۔ اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ انکانام قر آن میں نہیں لیا گیاہے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سکے چچا اور ماموں تو در کنار، نبی سکو گیا کی تورضا کی چچا اور ماموں سے بھی پردہ کرنے کی حضرت عائشہ کو اجازت نہ دی۔ صحاح ستہ اور مند احمد میں حضرت عائشہ کی اپنی روایت ہے کہ ابو القعیس کے بھائی اُنگے ان کے ہاں آئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ چونکہ پردے کا حکم آچکا تھا اس لیے حضرت عائشہ شے اجازت نہ دی۔ انہوں نے کہلا کر بھیجا کہ تم تو میری جھنجی ہو، کیونکہ میرے بھائی ابو

القعیس کی بیوی کاتم نے دو دھ پیاہے۔لیکن حضرت عائشہ گواس میں تاثل تھا کہ بیرر شتہ بھی ایساہے جس میں پر دہ اٹھا دینا جائز ہو۔اتنے میں رسول اللہ مَنَّالِیَّاتِیِّم تشریف لے آئے اور آپ مَنَّالِیْنِیِّم نے فرمایا کہ وہ تمہارے یاس آسکتے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ نبی مَنَّالِیَّا اِلمِّی نے خود اس آیت کواس معنی میں نہیں لیاہے کہ اس میں جن جن رشتہ داروں کا ذکر آیا ہے ان سے پر دہ نہ ہو۔ اور باقی سب سے ہو۔ بلکہ آپ سَلَّی عَلَیْهِ مِن اس سے بیہ اخذ کیاہے کہ جن جن رشتہ داروں سے ایک عورت کا نکاح حرام ہے وہ سب اسی آیت کے حکم میں داخل ہیں، مثلاً ججا، ماموں، داماد اور رضاعی رشتہ دار۔ تابعین میں سے حضرت حسن بصری ٹنے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے،اور اسی کی تائید علامہ ابو بکر جصاص نے احکام القر آن میں فرمائی ہے (ج۔ 3، ص۔390)۔ دوسرامسکلہ بیر ہے کہ جن رشتہ داروں سے ابدی حرمت کارشتہ نہ ہو (بیعنی جن سے ایک کنواری یا بیوہ عورت کا نکاح جائز ہو) وہ نہ تو محرم رشتہ داروں کے حکم میں ہیں کہ عور تیں بے تکلف ان کے سامنے اپنی زینت کے ساتھ آئیں ، اور نہ بالکل اجنبیوں کے حکم میں کہ عور تیں ان سے ویباہی مکمل پر دہ کریں جبیبا غیر وں سے کیا جاتا ہے۔ ان دونوں انتہاؤں کے در میان ٹھیک ٹھیک کیا روبہ ہونا جا ہیے ، یہ شریعت میں متعین نہیں کیا گیاہے، کیونکہ اس کا تعین ہو نہیں سکتا۔ اس کے حدود مختلف رشتہ داروں کے معاملے میں ان کے رشتے ، ان کی عمر ، عورت کی عمر ، خاندانی تعلقات و روابط ، اور فریقین کے حالات (مثلاً مکان کا مشترک ہونا یا الگ الگ مکانوں میں رہنا) کے لحاظ سے لا محالہ مختلف ہوں گے اور ہونے جا ہمیں ۔ اس معاملے میں نبی صَلَی اینا طرز عمل جو کچھ تھا اس سے ہم کو یہی رہنمائی ملتی ہے۔ بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت اساء بنت ابی بکر، جو نبی مَنَّالِیْنَیِّم کی سالی تھیں، آپ مَنَّالِیْنِیِّم کے سامنے ہوتی تھیں، اور آخر وفت تک آپ مَنَّالِیْکِیِّمِ کے اور ان کے در میان کم از کم چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پر دہ نہ تھا۔ ججۃ الو داع نبی صَلَّاتُنْیَا کُم کی و فات سے صرف چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے اور اس وقت بھی یہی حالت قائم تھی ( ملاحظہ

ہو ابو داؤد، کتاب الحج، باب المحرم یؤتِّ ب غلامہ)۔ اسی طرح حضرت امِّ ہانیٌّ، جو ابو طالب کی صاحبز ادی اور نبی مَنَّالِیْکِمْ کی چیازاد بہن تھیں، آخر وقت تک حضور مَنَّالِیُکِمْ کے سامنے ہوتی رہیں، اور کم از کم منہ اور چہرے کا پر دہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا۔ فتح مکہ کے موقع کا ایک واقعہ وہ خو دبیان کرتی ہیں جس سے اس کا ثبوت ملتا ہے (ملاحظہ ہو ابو داؤد ، كتاب الصوم ، باب في النيه في الصوم والرخصة فيه)۔ دوسري طرف ہم د یکھتے ہیں کہ حضرت عباسؓ اپنے بیٹے فضلؓ کو، اور ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب (نبی صَلَّالَیْمِیِّم کے حقیقی جیا زاد بھائی) اپنے بیٹے عبدالمطلب کو نبی سَلَا ﷺ کے ہاں یہ کہہ کر جھیجتے ہیں کہ اب تم لوگ جوان ہو گئے ہو، تہمیں جب تک روز گارنہ ملے تمہاری شادیاں نہیں ہو سکتیں ، لہذاتم رسول الله سَلَّالِیَّا کُم یاس جا کر نو کری کی در خواست کرو۔ بیہ دونوں حضرت زینب کے مکان پر حضور صَّالِقْیَا مِّی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت زینب فضل کی حقیقی بھو بھی زاد بہن ہیں۔اور عبد المطلب بن ربیعہ کے والد سے بھی ان کاوہی رشتہ ہے جو فضل سے۔ لیکن وہ ان دونوں کے سامنے نہیں ہو تیں اور حضور مَنَّالِیْمِ کی موجو دگی میں ان کے ساتھ یر دے کے پیچھے سے بات کرتی ہیں (ابو داؤد، کتاب الخراج)۔ ان دونوں قسم کے واقعات کو ملا کر دیکھا جائے تومسکے کی صورت وہی کچھ سمجھ میں آتی ہے جو اوپر ہم بیان کر آئے ہیں۔ تیسر امسکلہ بیر ہے کہ جہاں رشتے میں شبہ پڑ جائے وہاں محرم رشتہ دار سے بھی احتیاطاً پر دہ کرنا چاہیے۔ بخاری و مسلم اور ابو داؤد میں ہے کہ حضرت سودہؓ ام المو منین کا ایک بھائی لونڈی زادہ تھا (یعنی ان کے باپ کی لونڈی کے بطن سے تھا)اس کے متعلق حضرت سعد ؓ بن ابی و قاص کو ان کے بھائی عتبہ نے وصیت کی کہ اس لڑکے کو اپنا بھتیجا سمجھ کر اس کی سریر ستی کرنا، کیونکہ وہ دراصل میرے نطفے سے ہے۔ بیہ مقدمہ نبی

صَلَّالِيَّنِيِّمِ کے پاس آیاتو آپ صَلَّالِیْکِمِّ نے حضرت سعد کا دعویٰ یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ " بیٹا اس کا جس کے بستر

پروہ پیدا ہوا، رہازانی تو اس کے حصے میں کنکر پتھر "۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے حضرت سودہؓ سے فرمایا کہ اس لڑکے سے پر دہ کرنا(احتجبی مند)، کیونکہ بیہ اطمینان نہ رہاتھا کہ وہ واقعی ان کابھائی ہے۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 43 🛕

اصل میں لفظ نِسَآبِ ہِونَ استعال ہواہے جس کا لفظی ترجمہ ہے "ان کی عور تیں "۔اس سے کون عور تیں امراد ہیں، یہ بحث تو بعد کی ہے۔ سب سے پہلے جو بات قابل غور اور قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ محض "عور توں "(المِنْسَآءِ) کا لفظ استعال نہیں کیا جس سے مسلمان عورت کے لیے تمام عور توں اور ہر قشم کی عور توں کے ساتھ عور توں کے ساتھ اس کی سامنے بے پر دہ ہو نا اور اظہار زینت کرنا جائز ہو جاتا، بلکہ نِسَآبِ ہِونَ کہہ کر عور توں کے ساتھ اس کی آزادی کو بہر حال ایک خاص دائرے تک محدود کر دیا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ دائرہ کوئی ساہو۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ کونسادائرہ ہے، اور وہ کون عور تیں ہیں جن پر لفظن نِسَآبِ ہِونَ کا اطلاق ہو تا ہے، اس میں فقہاءاور مفسرین کے اقوال مختلف ہیں:

ایک گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد صرف مسلمان عور تیں ہیں۔ غیر مسلم عور تیں خواہ وہ ذمی ہوں یا کسی اور قسم کی، ان سے مسلمان عور توں کو اسی طرح پر دہ کرناچا ہے جس طرح مر دول سے کیا جاتا ہے۔ ابن عباسؓ ، مجاہد اور ابن جرتے کی یہی رائے ہے ، اور بیاوگ اپنی تائید میں بیہ واقعہ بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت عباسؓ ، مجاہد اور ابن جرت ابو عبیدہؓ کو کھا " میں نے ساہے مسلمانوں کی بعض عور تیں غیر مسلم عور توں کے ساتھ عماموں میں جانے گئی ہیں۔ حالا نکہ جو عورت اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کے جسم پر اس کے اہل ملت کے سواکسی اور کی نظر پڑے "۔ یہ خط جب حضرت ابو عبیدہؓ کو ملا تو وہ ایک دم گھبر اکر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے " خدایا جو مسلمان عورت محض گوری ہونے کے لیے ان عماموں میں جائے اس کامنہ آخرت میں کالا ہو جائے "۔ (ابن جریر، بیہتی، ابن کثیر)۔

دوسرا گروہ کہتاہے کہ اس سے مراد تمام عور تیں ہیں۔امام رازی کے نزدیک یہی صحیح مطلب ہے۔لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر فی الواقع اللّٰہ تعالیٰ کا منشا بھی یہی تھاتو پھر نِسَاّ بِهِنَّ کہنے کا کیا مطلب؟اس صورت میں توالنِسآء کہنا چاہیے تھا۔

تیسری رائے بیے ہے اور یہی معقول بھی ہے اور قرآن کے الفاظ سے قریب تر بھی کہ اس سے دراصل ان کے میل جول کی عور تیں، ان کی جانی ہو جھی عور تیں، ان سے تعلقات رکھنے والی اور ان کے کام کاج میں حصہ لینے والی عور تیں مر اد ہیں، خواہ وہ مسلم ہوں یاغیر مسلم۔ اور مقصود ان عور توں کو اس دائرے سے خارج کرناہے جو یا تو اجنبی ہوں کہ ان کے اخلاق و تہذیب کا حال معلوم نہ ہو، یا جن کے ظاہری حالات مشتبہ ہوں اور ان پر اعتماد نہ کیا جاسکے۔ اس رائے کی تائید ان صحیح احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں نبی صَلَّالِثَيْنَةِ كَى ازواجِ مطهر ات كے پاس ذمی عور توں كی حاضر ي كا ذكر آتا ہے۔ اس معاملے میں اصل چیز جس كا لحاظ کیا جائے گا وہ مذہبی اختلاف نہیں بلکہ اخلاقی حالت ہے۔ شریف، باحیا اور نیک اطوار عور تیں جو معروف اور قابل اعتاد خاند انوں سے تعلق رکھنے والی ہوں، ان سے مسلمان عور تیں پوری طرح بے تکلف ہو سکتی ہیں،خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں۔لیکن بے حیا، آبر وباختہ اور بداطوار عور تیں،خواہ "مسلمان" ہی کیوں نہ ہوں ہر شریف عورت کو ان سے پر دہ کرنا چاہیے ، کیونکہ اخلاق کے لیے ان کی صحبت غیر مر دوں کی صحبت سے پچھ کم تباہ کن نہیں ہے۔ رہیں اُن جانی عور تیں، جن کی حالت معلوم نہیں ہے، توان سے ملا قات کی حد ہمارے نز دیک وہی ہے جو غیر محرم رشتہ داروں کے سامنے آزادی کی زیادہ سے زیادہ حد ہو سکتی ہے ، یعنی بیر کہ عورت صرف منہ اور ہاتھ ان کے سامنے کھولے ، باقی اپناسارا جسم اور آرائش جھیا کر

# سورةالنورحاشيهنمبر: 44 🔼

اس حکم کا مطلب سمجھنے میں بھی فقہاء کے در میان اختلاف واقع ہواہے۔ ایک گروہ اس سے مر اد صرف وہ لونڈیاں لیتا ہے جو کسی عورت کی ملک میں ہوں۔ ان حضرات کے نز دیک ارشاد الٰہی کا مطلب بیہ ہے کہ لونڈی خواہ مشرکہ ہویا اہل کتاب میں ہے، مسلمان مالکہ اس کے سامنے تواظہار زینت کر سکتی ہے مگر غلام، چاہے وہ عورت کا اپنا مملوک ہی کیوں نہ ہو، پر دے کے معاملہ میں اس کی حیثیت وہی ہے جو کسی آزاد اجنبی مر د کی ہے۔ یہ عبد اللہ شبن مسعود ، مجاہد ، حسن بصری ؓ، ابن سیرین ، سعید بن مُسَیَّب ، طاوُس اور امام ابو حنیفہ گا مذہب ہے اور ایک قول امام شافعی کا بھی اسی کی تائید میں ہے۔ ان بزر گوں کا استدلال یہ ہے کہ غلام کے لیے اس کی مالکہ محرم نہیں ہے۔ اگر وہ آزاد ہو جائے تواپنی اسی سابق مالکہ سے نکاح کر سکتا ہے۔ لہذا محض غلامی اس امر کا سبب نہیں بن سکتی کہ عورت اس کے سامنے وہ آزادی برتے جس کی اجازت محرم مر دوں کے سامنے برتنے کے لیے دی گئی ہے۔ رہایہ سوال کہ مَا مَلَحَتْ آیْمَانُهُنَّ کے الفاظ عام ہیں ، جو لونڈی اور غلام دونوں کے لیے استعال ہوتے ہیں ، پھر اسے لونڈیوں کے لیے خاص کرنے کی کیا دلیل ہے؟ اس کاجواب وہ بیہ دیتے ہیں کہ بیہ الفاظ اگر چیہ عام ہیں مگر موقع و محل ان کامفہوم لونڈیوں کے لیے خاص کر رہاہے۔ پہلے نِسَآء هِنَّ فرمایا، پھرما مَلَحَتُ آیُمَانُهُنَّ ارشاد ہوا۔ نِسَآء هِنَّ کے الفاظ سن کرعام آدمی بیر سمجھ سکتاتھا کہ اس سے مرادوہ عور تیں ہیں جو کسی عورت کی ملنے جلنے والی یار شتہ دار ہوں۔اس سے يه غلط فنهى بيدا موسكتى تقى كه شايدلوند يال اس ميس شامل نه مول - اس ليه مَا مَلَحَتُ أَيْمَا نُهُنَّ كهه کریہ بات صاف کر دی گئی کہ آزاد عور توں کی طرح لونڈیوں کے سامنے بھی اظہار زینت کیا جاسکتا ہے۔ دو سر اگر وہ کہتا ہے کہ اس اجازت میں لونڈی اور غلام دونوں شامل ہیں۔ یہ حضرت عائشہ اور ام سَلَمہؓ اور بعض ائمۂ اہل بیت کا مذہب ہے اور امام شافعی گا مشہور قول بھی یہی ہے۔ ان کا استدلال صرف لفظ 🛋

مَلَحَتُ أَيْمَانُهُنَّ كَ عموم ہى سے نہيں ہے بلكہ وہ سنت سے بھى اپنى تائيد ميں شواہد پيش كرتے ہيں ۔ مثلاً یہ واقعہ کہ نبی صَلَّا لِیْنَیِّمِ ایک غلام عبد الله بن مسعدۃ الفَزاری کو لیے ہوئے حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہ اس وقت ایک ایسی جادر اوڑ ھے ہوئے تھیں جس سے سر ڈھانکتی تھیں تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں ڈھا نکتی تھیں تو سر کھل جاتا تھا۔ نبی صَلَّاتِيْتُم نے ان کی گھبر اہٹ دیکھ کر فرمایا لیس علیكِ باسٌ ، انہاہو ابوك و غلامك كوئى حرج نہيں ، يہال بس تمهارا باب ہے اور تمهارا غلام " (ابو داؤد ، احمد ، بيهقى بروایت انس بن مالک۔ ابن عساکرنے اپنی تاریخ میں لکھاہے کہ بیہ غلام نبی سَلَّا عَلَیْهِم نے حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا، انہوں نے اسے پرورش کیا اور پھر آزاد کر دیا، مگر اس احسان کا جو بدلہ اس نے دیا وہ یہ تھا کہ جنگ صفین کے زمانے میں وہ حضرت علی کابدترین دشمن اور امیر معاویہ گاپر جوش حامی تھا)۔اسی طرح وہ فلتحتجب مند جبتم میں سے کوئی اپنے غلام سے مکاتبت کر لے اور وہ مال کتابت ادا کرنے کی مقدرت ر کھتا ہو تواسے چاہیے کہ ایسے غلام سے پر دہ کرے "(ابو داؤد، تر مذی، ابن ماجہ، بروایت ام سلمہ ) سورةالنورحاشيهنمبر: 45 🛕

اصل میں التّبِعِیْنَ عَیْرِ اُولِی الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَاٰلِ کے الفاظ ہیں جن کا لفظی ترجمہ ہوگا" مردوں میں سے وہ مردجو تابع ہوں خواہش نہ رکھنے والے "۔ ان الفاظ سے ظاہر ہو تاہے کہ محرم مردول کے سوا دوسرے کسی مردکے سامنے ایک مسلمان عورت صرف اس صورت میں اظہار زینت کر سکتی ہے جبکہ اس میں دوصفات پائی جاتی ہوں: ایک بیہ کہ وہ تابع ، یعنی زیر دست اور ما تحت ہو۔ دوسرے بیہ کہ وہ خواہش نہ رکھنے والا ہو، یعنی اپنی عمر یاجسمانی عدم اہلیت ، یاعقلی کمزوری ، یا فقر ومسکنت ، یازیر دستی و محکومی کی بنا پر جس میں بی طاقت یا جرائت نہ ہو کہ صاحب خانہ کی بیوی ، بیٹی ، بہن یا مال کے متعلق کوئی بری نیت دل میں لا میں ب

سکے۔ اس تھم کو جو شخص بھی فرما نبر داری کی نیت سے ، نہ کہ نافرمانی کی گنجا کشیں ڈھونڈنے کی نیت سے ،
پڑھے گاوہ اول نظر ہی میں محسوس کرلے گا کہ آج کل کے بیرے خانسامے ، شوفر اور دوسرے جوان
جوان نوکر تو بہر حال اس تعریف میں نہیں آتے۔ مفسرین اور فقہاء نے اس کی جو تشریحات کی ہیں ان پر
ایک نظر ڈال لینے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اہل علم ان الفاظ کا کیا مطلب سیحقے رہے ہیں :
ایک نظر ڈال لینے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اہل علم ان الفاظ کا کیا مطلب سیحقے رہے ہیں :
این عباسؓ: اس سے مر ادوہ سیدھائیڈھو (مُغَفَّل) آدمی ہے جو عور توں سے دلچیسی نہ رکھتا ہو۔
قادہ: ایساد ست نگر آدمی جو پیٹ کی روٹی پانے کے لیے تمہارے ساتھ لگارہے۔
مجاہد: البہ جوروٹی چاہتا ہے اور عور توں کا طالب نہیں ہے۔

شغنبی: وہ جو صاحب خانہ کا تابع و دست نگر ہو اور جس کی اتنی ہمت ہی نہ ہو کہ عور توں پر نگاہ ڈال سکے۔
ابن زید:وہ جو کسی خاند ان کے ساتھ لگارہے ، حتی کہ گویا اسی گھر کا ایک فر دبن گیا ہو اور اسی گھر میں پلابڑہا
ہو۔جو گھر والوں کی عور توں پر نگاہ نہ رکھتا ہو ، نہ اس کی ہمت ہی کر سکتا ہو۔وہ ان کے ساتھ اس لیے لگار ہتا
ہو کہ ان سے اس کوروٹی ملتی ہے۔

طاؤس اورزُ ہری: بے و قوف آدمی جس میں نہ عور توں کی طرف رغبت ہو اور نہ اس کی ہمت۔ (ابن جریر، ج18۔ ص95۔ 96۔ ابن کثیر، ج28 ص285 )۔

ان تشریحات سے بھی زیادہ واضح تشریح وہ واقعہ ہے جو نبی سَنَّیْ اَیْدُ مِی کِیْنِ آیا تھا اور جسے بخاری مسلم ، ابو داؤد ، نسائی اور احمد وغیر ہ محدثین نے حضرت عائشہ اور ام سلمہ سے روایت کیا ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک مختث تھا جسے ازواج مطہر ات اور دوسری خواتین خید اُولی الْاِدْبَةِ میں شار کر کے اپنے ہال آنے دیتی تھیں۔ ایک روز جب نبی سَنَّ اَنْ اَلَٰ اللہِ منین ام سلمہ کے ہال تشریف لے گئے تو آپ سَنَّ اللّٰهِ اُم المو منین ام سلمہ کے بھائی عبد اللّٰہ بن ابی امیہ سے باتیں کرتے سن لیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کل اگر طائف

فتح ہوجائے تو غیلان نُقَیْ کی بیٹی بادیہ کو حاصل کیے بغیر نہ رہنا۔ پھر اس نے باویہ کے حسن اور اس کے جسم کی تعریف کرنی شروع کی اور اس کے بوشیدہ اعضاء تک کی صفت بیان کر ڈالی۔ نبی سَلَیْ اَلَیْ اِنے نے یہ باتیں سنیں تو فرمایا " غدا کے دشمن، تو نے تو اس میں نظریں گاڑ دیں " ۔ پھر آپ سَلَیْ اِنْ اِنے مَا کہ اس سے پر دہ کرو، آپ سَلَیْ اِنْ اِنے کے داس کے بعد آپ نے اسے مدینے سے باہر نکال دیا اور دو سرے مختوں کو بھی گھروں میں گھنے سے منع فرمادیا، کیونکہ ان کو مخت سمجھ کرعور تیں ان سے احتیاط نہ کرتی تھیں اور وہ ایک گھر کی عور توں کا حال دو سرے مردوں سے بیان کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خَیْدِ اُولِی اللَّهُ مَیْ وَ اَہْ اَن کَ نَہِیں ہے کہ ایک شخص جسمانی طور پر بدکاری کے لاکق نہیں اللَّدُ بَیْقِ ہونے کے لیے صرف یہ بات کانی نہیں ہے کہ ایک شخص جسمانی طور پر بدکاری کے لاکق نہیں ہے۔ اگر اس میں دبی ہوئی صنفی خواہشات موجود ہیں اور وہ عور توں سے دلیجیں رکھتا ہے تو بہر حال وہ بہت سے فتوں کاموجب بن سکتا ہے۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 46 ▲

یعنی جن میں ابھی صنفی احساسات بیدار نہ ہوئے ہوں۔ یہ تعریف زیادہ سے زیادہ دس بارہ برس کی عمر تک کے لڑکوں پر صادق آسکتی ہے۔ اس سے زیادہ عمر کے لڑکے اگر چپہ نابالغ ہوں، مگر ان میں صنفی احساسات بیدار ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔

## سورةالنورحاشيهنمبر: 47 🛕

نبی سَلَّیْ اَلَیْ اِللہ اس سے یہ اصول اخذ فرمایا ہے کہ نگاہ کے اس سے یہ اصول اخذ فرمایا ہے کہ نگاہ کے سوادو سرے حواس کو مشتعل کرنے والی چیزیں بھی اس مقصد کے خلاف ہیں جس کے لیے اللہ تعالی نے عور توں کو اظہار زینت سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ سَلَّی الله عور توں کو حکم دیا کہ خوشبولگا کر باہر نہ نکلیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ حضور صَلَّی الله عَمَاجِد الله مَسَاجِد الله مَسَاجِد الله مَسَاجِد الله مَسَاجِد الله

ولکن لیخی جن دھن تفلات الله کی بندیوں کو الله کی مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو، مگروہ خوشبولگا کر نہ آئیں "۔ (ابو داؤد، احمد)۔ اسی مضمون کی ایک دوسر کی حدیث میں ہے کہ ایک عورت مسجدسے نکل کر جا رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ اس کے پاس سے گزرے اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ خوشبولگائے ہوئے ہے۔ انہوں نے اسے روک کر بوچھا" اے خدائے جبار کی بندی، کیا تو مسجدسے آرہی ہے "؟ اس نے کہا ہاں۔ بولے " میں نے اپنے محبوب ابوالقاسم سکی الله فیرائے مناہے کہ جو عورت مسجد میں خوشبولگا کر ہاں۔ بولے " میں نے اپنے محبوب ابوالقاسم سکی الله فیرائے سنا ہے کہ جو عورت مسجد میں خوشبولگا کر آبوداؤد، ابن ماجہ، احمد، نسائی )۔ ابو موسی اشعری فرماتے ہیں کہ نبی سکی الله فیرائے فرمایا اذا استعمات المدأة فعدت علی القوم لیجود المورائے فیرائے اللہ فولا شدیدا جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبوسے لطف اندوز ہوں تو وہ ایسی اور الیسی ہے۔ آپ سکی نیسی کے اس کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے " (ترمذی، ابو داؤد، نسائی )۔ آپ سکی نیسی ہور ابوداؤد)۔ استعمال فرمائے " (ترمذی، ابو داؤد، نسائی )۔ آپ سکی نیسی کی ہدایت سے تھی کہ عور توں کو وہ خوشبو استعمال کرنی ہے۔ جس کارنگ ہے جس کارنگ ہے جو اور بو ہلکی ہو (ابوداؤد)۔

اسی طرح آپ سگانگیا نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا کہ عور تیں بلا ضرورت اپنی آواز مردوں کو سنائیں۔ ضرورت پڑنے پر بات کرنے کی اجازت توخود قرآن میں دی گئی ہے ، اور لوگوں کو دینی مسائل خود نبی سئی نیا آخل آقی فائدہ ، سنگی نیا آخل آقی فائدہ ، سنگی نیا آخل آقی فائدہ ، سنگی نیا آخل آقی فائدہ ، وہاں اس بات کو پسند نہیں کیا گیا ہے کہ عور تیں اپنی آواز غیر مردوں کو سنائیں۔ چنانچہ نماز میں اگر امام بھول جائے تو مردوں کو تھم ہے کہ سبحان اللہ کہیں ، مگر عور توں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے ایک ہاتھ پر دوس راہاتھ مارکر امام کو متنبہ کریں۔ التسبیح للہ جال والتصفیق للنساء (بخاری ، مسلم ، احمد ، تر مذی ، ابو داؤد ، نسائی ، ابن ماجہ )۔

## سورةالنورحاشيهنمبر: 48 🛕

یعنی اُن لغزشوں اور غلطیوں سے توبہ کروجو اس معاملے میں اب تک کرتے رہے ہو، اور آئندہ کے لیے اپنے طرز عمل کی اصلاح ان ہدایات کے مطابق کرلوجو اللہ اور اس کے رسول مَثَّا عَلَیْمِ مِنْ دی ہیں۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 49 🔺

اس موقع پر مناسب معلوم ہو تاہے کہ ان دوسری اصلاحات کا بھی ایک خلاصہ دے دیا جائے جو ان احکام کے نزول کے بعد قرآن کی روح کے مطابق نبی صَلَّاتُیْمِ نے اسلامی معاشر ہے میں رائج فرمائیں: (۱) آپ ﷺ کے محرم رشتہ داروں کی غیر موجو دگی میں دوسرے لو گوں کو (خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں) کسی عورت سے تنہا ملنے اور اس کے پاس تنہا بیٹھنے سے منع فرمادیا۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے کہ آپ صَلَّا اللهُ اللهُ عَلَى الله على المغيبات فان الشيطان يجرى من احدكم مجرى الدم جن عور توں کے شوہر باہر گئے ہوئے ہوں ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تم میں سے ایک شخص کے اندر خون کی طرح گردش کررہاہے" (ترمذی)۔ انہی حضرت جابر کی دوسری روایت ہے کہ حضور صَلَّاتَیْمِ نے فرمايا من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فان ثالثهما الشیطان جو شخص الله اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ مجھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس عورت کا کوئی محرم نہ ہو ، کیونکہ تیسر ااس وقت شیطان ہو تاہے " (احمہ)۔ قریب قریب اسی مضمون کی ایک اور روایت امام احمد نے عامر بن ربیعہ سے نقل کی ہے۔اس معاملے میں حضور صَلَّاتُنْ اللّٰهِ عَلَمْ کی اینی احتیاط کا بیرعالم تھا کہ ایک د فعہ رات کے وقت آپ مَنْاللِّیمْ مضرت صفیہ ؓ کے ساتھ ان کے مکان کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں دوانصاری پاس سے گزرے۔ آپ سَلَّا عَلَیْوَم نے ان کوروک کر ان سے فرمایا یہ میرے ساتھ میری ہیوی صفیہ ہیں۔ انہوں نے عرض کیا سبحان اللہ، یار سول اللہ صَلَّالِیْکِمُّ، بھلا آپ کے متعلق بھی

کوئی بد گمانی ہوسکتی ہے؟ فرمایا شیطان آدمی کے اندر خون کی طرح گردش کر تاہے، مجھے اندیشہ ہوا کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی برا گمان نہ ڈال دے (ابو داؤد، کتاب الصوم)۔

(۲) آپ سَلَّا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ا

(۳) آپ سکی الی کے عورت کو محرم کے بغیر تنہا یا غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے سے سخق کے ساتھ منع فرما دیا۔ بخاری و مسلم میں ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ حضور سکی الی خطبہ میں فرمایا لا یعفون دجل بامرا قالا و معها ذو معہ، ولا تسافی السرا قالا مع ذی معہ مرکوئی مرد کسی عورت سے خلوت میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو، اور کوئی عورت سفر نہ کر ہے جب تک کہ اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو، اور کوئی عورت سفر نہ کر ہے جب تک کہ اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ نہ ہو"۔ ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا میری بیوی حج کو جارہی ہے اور میر انام فلال مہم پر جانے والوں میں کھا جا چکا ہے۔ حضور سکی آئی افاطلق فعیج مع امراً تک اچھا تو تم اپنی بیوی کے ساتھ کی والوں میں کھا جا چکا ہے۔ حضور سکی آئی این عمر، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ سے معتبر کتب حدیث میں مروی ہیں جن میں صرف مدت سفر یا مسافت سفر کے اعتبار سے اختلاف بیان ہے، مگر اس امر میں اتفاق مروی ہیں جن میں صرف مدت سفر یا مسافت سفر کے اعتبار سے اختلاف بیان ہے، مگر اس امر میں اتفاق ہے کہ کسی مومن عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کو مانتا ہو، محرم کے بغیر سفر کرنا حلال نہیں ہے۔ ان میں صرف مدیث میں دورن اور کسی میں تین دن کی حدیثائی گئی ہے۔ لیکن یہ اختلاف ان احادیث کونہ تو ایک شب وروز، کسی میں دورن اور کسی میں تین دن کی حدیثائی گئی ہے۔ لیکن یہ اختلاف ان احادیث کونہ تو

ساقط الاعتبار بنا دیتا ہے اور نہ اس کی وجہ سے یہی ضروری ہے کہ ان میں سے کسی ایک روایت کو دوسری روایتوں پر ترجیح دے کر اس حد کو قانونی مقدار قرار دینے کی کوشش کریں جو اس روایت میں بیان ہوئی ہو ۔ اس لیے کہ اس اختلاف کی بیہ معقول وجہ سمجھ میں آسکتی ہے کہ مختلف مواقع پر جیسی صورت معاملہ حضور منگا ہوئی گئی کے سامنے پیش ہوئی ہو اس کے لحاظ سے آپ منگا ہی نے حکم بیان فرمایا ہو۔ مثلاً کوئی عورت تین دن کی مسافت پر جارہی ہو اور آپ منگا ہی کے اسے محرم کے بغیر جانے سے منع فرمایا ہو، اور کوئی ایک دن کی مسافت پر جارہی ہو اور آپ منگا ہی کے اسے بھی روک دیا ہو۔ اس میں مختلف سائلوں کے الگ الگ دن کی مسافت پر جارہی ہو اور آپ منگا ہی کے اسے بھی روک دیا ہو۔ اس میں مختلف سائلوں کے الگ الگ عالت اور ہر ایک کو آپ منگا ہی مختلف جو ابات اصل چیز نہیں ہیں ، بلکہ اصل چیز وہ قاعدہ ہے جو او پر ابن عباس والی روایت میں ارشاد ہو اہے ، یعنی سفر ، جسے عرف عام میں سفر کہا جاتا ہے ، محرم کے بغیر کسی عورت کونہ کرنا چاہیے۔

(۴) آپ سکا گلی نے عور توں اور مر دول کے اختلاط کورو کئے کی عملاً بھی کوشش فرمائی اور قولاً بھی اس سے منع فرمایا اسلامی زندگی میں جمعہ اور جماعت کی جو اہمیت ہے ، کسی صاحب علم سے پوشیدہ نہیں۔ جمعہ کو اللہ نے خود فرض کیا ہے ، اور نماز با جماعت کی اہمیت کا اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص بلا عذر مسجد میں حاضر نہ ہو اور اپنے گھر میں نماز پڑھے تو نبی سکا گلی آئے کے قول کے مطابق اس کی نماز مقبول ہی نہیں ہوتی (ابو داؤد ، ابن ماجہ ، دار قطنی ، حاکم ، بروایت ابن عباس پاک نبی سکا گلی آئے نے عور توں کو جمعہ کی فرضیت سے مشکی قرار دیا (ابو داؤد بروایت ام عطیہ ، دار قطنی و بیہتی بروایت جابر ، ابو داؤد دوحاکم بروایت طارق بن شہاب)۔ اور نماز با جماعت میں عور توں کی شرکت نہ صرف یہ کہ لازم نہیں رکھی بلکہ اس کی اجازت ان الفاظ میں دی کہ اگر وہ آنا چاہیں تو انہیں روکو نہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ تصر ی جمی فرمادی کہ اجازت ان الفاظ میں دی کہ اگر وہ آنا چاہیں تو انہیں روکو نہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ تصر ی جمی فرمادی کہ اس کے لیے گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل ہے۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور شکا گلی آئے نے ان کے لیے گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل ہے۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور شکا گلی آئے نہا ہے اس کے لیے گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل ہے۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور شکا گلی آئے نے ان کے لیے گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل ہے۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور شکا گلی آئے ہے کہ حضور شکل گلی نماز سے افغان ہے۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور شکل گلی نماز سے افغان ہے۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور شکل گلی نماز سے افغان ہے۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور شکل گلی تھی نہیں دور سے کہ حضور شکل گلی نو کے دور اس کے ساتھ بھری کی نماز سے افغان ہے۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور شکل گلیک اس کی ساتھ بھری کی دور اس کی ساتھ بھری کی کے اس کی ساتھ بھری کی دور اس کے ساتھ بھری کی تصر کی کی دور اس کے دور اس کی ساتھ بھری کی کی کی دور تو ساتھ بھری کی دور تو کی کی دور اس کے ساتھ بھری کی کی دور تو کی کی دور تو کی دور تو کی کی دور تو کی کی دور تو کی کی دور تو کی دور تو کی کی دور تو

فرمایالا تهنعوا اصاء الله مساجه الله الله کی بندیول کوالله کی مسجدول میں آنے سے منع نه کرو" (ابو داؤد)۔ دوسری روایات ابن عمر سے ان الفاظ اور ان سے ملتے جلتے الفاظ میں ہیں ائن نوا للنساء الی البساجہ باللیل عور توں کو رات کے وقت مسجدوں میں آنے کی اجازت دو" (بخاری ، مسلم، ترمذی ، نسائی، ابو داؤد)۔ اور ایک روایت ان الفاظ میں ہے لا تہنعوا نساء کم البساجہ و بیوتھن خیر لھن، اپنی عور توں کو مسجدوں میں آنے سے رو کو نہیں ، اگر جیہ ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں " (احمد ، ابو داؤد )۔ ام حمید ساعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یار سول الله صلَّاللّٰیِّم مجھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ فرمایا " تمہارا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا بر آمدے میں پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اپنے گھر ہی میں نماز پڑھنا اینے محلے کی مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے ، اور تمہارا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا جامع مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے " (احمد ، طبر انی)۔ قریب قریب اسی مضمون کی روایت ابو داؤد میں عبد اللہ اس مسعود سے مروی ہے، اور حضرت ام سلمہ کی روایت میں نبی صَلَّالتُیْرِ کے الفاظ یہ ہیں خیر مساجد النساء قعربیوتھن عور توں کے لیے بہترین مسجد ان کے گھروں کے اندرونی حصے ہیں "۔ (احمد، طبر انی)۔ لیکن حضرت عائشہ دورِ بنی اُمَیّے کی حالت دیکھ کر فرماتی ہیں "اگر نبی سَلَا ﷺ عور توں کے بیر رنگ ڈھنگ دیکھتے جو اب ہیں تو ان کا مسجدوں میں آنااسی طرح بند فرمادیتے جس طرح بنی اسر ائیل کی عور توں کا آنابند کیا گیا تھا" ( بخاری ، مسلم ، ابو داؤد)۔ مسجد نبوی صَلَّالِيُّنِيِّم میں حضور صَلَّالِیْنِیِّم نے عور توں کے داخل ہونے کے لیے ایک الگ دروازہ مخصوص کر دیا تھا، اور حضرت عمر اپنے دور حکومت میں مر دوں کو اس دروازے سے آنے جانے کی سخت ممانعت فرماتے تھے (ابو داؤد، باب اعتزال النساء فی المساجد اور باب ماجاء فی خروج النساء الی المساجد)۔ جماعت میں عور توں کی صفیں مر دوں سے پیچھے رکھی جاتی تھیں اور نماز کے خاتمے پر حضور صَلَاللَّهُم سلام بھیرنے کے بعد کچھ دیر توقف فرماتے تھے تا کہ مر دوں کے اٹھنے سے پہلے عور تیں اٹھ کر چلی جائیں (احمہ،

بخاری ، بروایت ام سلمہ)۔ آپ مَنْ عَلَيْهِمْ كا ارشاد تھا كہ مر دوں كى بہترین صف سب سے آگے كی صف ہے اور بدترین صف سب سے پیچھے (لیننی عور تول سے قریب) کی صف۔ اور عور تول کی بہترین صف سب سے پیچیے کی صف ہے اور بدترین صف سب سے آگے کی (لیعنی مر دول سے قریب کی)صف ہے (مسلم۔ ابو داؤر ، تر مذی نسائی، احمہ )۔ عیدین کی نماز میں عور تیں شریک ہوتی تھیں مگر ان کی جگہ مر دوں سے الگ تھی اور نبی مَنَّالِیْنَیْمُ خطبے کے بعد عور توں کی طرف جاکر ان کو الگ خطاب فرماتے تھے (ابو داؤ دبر وایت جابر بن عبد الله۔ بخاری ومسلم بروایت بن عباس)۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی صَلَّالْتَیْمِّ کے باہر آنحضرت صَلَّاتِیْمِ نے دیکھا کہ راستے میں مر داور عورت سب گڑ مڈ ہو گئے ہیں۔اس پر آپ صَلَّى اللَّهِ عَنْ عَورتوں سے فرمایا استاخی فاند لیس لکن ان تھتضن الطہیق، علیکن بحافات الطہیق پھر جاؤ، تمہارے لیے سڑک کے پیج میں چلنا درست نہیں ہے ، کنارے پر چلو"۔ یہ ارشاد سنتے ہی عور تیں کنارے ہو کر دیواروں کے ساتھ ساتھ چلنے لگیں (ابو داؤد)۔ان احکام سے صاف معلوم ہو تاہے کہ عور توں اور مر دوں کی مخلوط مجلس اسلام کے مزاج سے کیسی سخت مغایرت رکھتی ہے۔ جو دین خدا کے گھر میں عبادت کے موقع پر بھی دونوں صنفوں کو خلط ملط نہیں ہونے دیتااس کے متعلق کون تصور کر سکتاہے کہ وہ کالجوں میں، دفتر وں میں، کلبوں اور جلسوں میں اسی اختلاط کو جائزر کھے گا۔

(۵) عور توں کو اعتدال کے ساتھ بناؤ سنگھار کرنے کی آپ سنگھاڑٹی نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ بسا او قات خود اس کی ہدایت فرمائی ہے ، مگر اس میں حدسے گزر جانے کو بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے۔ اس زمانے میں جس قسم کے بناؤ سنگھار عرب کی عور توں میں رائج تھے ان میں سے حسب ذیل چیزوں کو آپ سنگھاڑ نے قابل لعنت اور سبب ہلاکت اقوام قرار دیا: اپنے بالوں میں دوسرے بال ملاکر ان کو زیادہ لمبااور گھنا دکھانے کی کوشش کرنا۔ جسم کے مختلف حصوں کو گودنا اور مصنوعی تِل بنانا۔ بال اکھاڑ اکھاڑ کر بھویں

خاص وضع میں بنانا اور روئیں نوچ نوچ کر منہ صاف کرنا۔ دانتوں کو گھس گھس کرباریک بنانا، یا دانتوں کے در میان مصنوعی چھینیاں پیدا کرنا۔ زعفران یاورس وغیرہ کے مصنوعی ابٹنے مل کر چہرے پر مصنوعی رنگ پيدا كرنا۔ بيه احكام صحاح سنه اور مسند احمد ميں حضرت عائشةٌ، حضرت اساءٌ بنت ابي بكر، حضرت عبد الله يُن مسعود، عبداللَّاشِّن عمر، عبداللّٰہ بن عباس، اور امیر معاویہؓ سے معتبر سندوں کے ساتھ مر وی ہیں۔ الله اور رسول مَنَّا عَلَيْهِم كي ان صاف صاف ہدایات كو د كيھ لينے كے بعد ایک مومن انسان كے ليے دو ہى صور تیں رہ جاتی ہیں۔ یا تو وہ ان کی پیروی کرے اور اپنی ، اپنے گھر کی اور اپنے معاشرے کی زندگی کو ان اخلاقی فتنوں سے پاک کر دے جن کے سد باب کے لیے اللہ نے قرآن میں اور اسکے رسول سَلَّا عَیْمَا مِنْ اللہ عَلَی اللہ اللہ ہے کے سام باب کے لیے اللہ نے قرآن میں اور اسکے رسول سَلَّا عَیْما مِنْ اللہ عَلَی اللہ عَلَی اللہ عَلَی اللہ عَلَیْ اللّٰ اللّ سنت میں اس قدر تفصیلی احکام دیے ہیں۔ یا پھر اگر وہ اپنے نفس کی کمزوری کے باعث ان کی یاان میں سے کسی کی خلاف ورزی کرتاہے تو کم از کم اسے گناہ سمجھتے ہوئے کرے اور اس کو گناہ مانے ، اور خواہ مخواہ کی تاویلوں سے گناہ کوصواب بنانے کی کوشش نہ کرے۔ان دونوں صور توں کو چھوڑ کر جولوگ قر آن وسنت کے صریح احکام کے خلاف مغربی معاشرت کے طور طریقے اختیار کرلینے ہی پر اکتفانہیں کرتے بلکہ پھر ان ہی کو عین اسلام ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں اور علانیہ دعوے کرتے پھرتے ہیں کہ اسلام میں سرے سے پر دے کا حکم موجو دہی نہیں ہے، وہ گناہ اور نافر مانی پر جہالت اور منافقانہ ڈھٹائی کا اور اضافیہ کر لیتے ہیں جس کی قدر نہ دنیامیں کوئی شریف آدمی کر سکتا ہے نہ آخرت میں خداسے اس کی امید کی جاسکتی ہے۔ لیکن مسلمانوں میں تو منافقوں سے بھی جار قدم آگے بڑھ کر ایسے لوگ بھی موجو دہیں جو خدا اور ر سول مَنَّا لِنُنْائِمٌ کے ان احکام کو غلط اور ان طریقوں کو صحیح و برحق سمجھتے ہیں جو انہوں نے غیر مسلم قوموں سے سیکھے ہیں۔ بیالوگ در حقیقت مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ اس کے بعد بھی اگروہ مسلمان ہوں تو پھر اسلام اور کفر کے الفاظ قطعاً بے معنی ہو جاتے ہیں۔اگریہ لوگ اپنے نام بدل دیتے اور علانیہ اسلام سے نکل جاتے

توہم کم از کم ان کی اخلاقی جر اُت کا اعتراف کرتے۔ لیکن ان کا حال بیہ ہے کہ بیہ خیالات رکھتے ہوئے بھی وہ مسلمان بنے پھرتے ہیں۔ انسانیت کی اس سے زیادہ ذلیل قشم غالباً دنیا میں اور کوئی نہیں پائی جاتی۔ اس سیرت واخلاق کے لوگوں سے کوئی جعل سازی ، کوئی فریب ، کوئی دغابازی اور کوئی خیانت بھی خلاف توقع نہیں ہے۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 50 ▲

اصل میں لفظ آئیا کمی استعال ہواہے جسے عام طور پر لوگ محض بیوہ عور توں کے معنی میں لے لیتے ہیں۔ عالا نکہ دراصل اس کا اطلاق ایسے تمام مر دوں اور عور توں پر ہو تاہے جو بے زوج ہوں۔ آئیا کمی جمع ہے الانکہ دراصل اس کا اطلاق ایسے تمام مر دوں اور عور توں پر ہو تاہے جو بے زوج ہوں۔ آئیا کمی جمع ہے آئیے گھی اور آئیے گھی ہر اس مر دکو کہتے ہیں جس کی کوئی بیوی نہ ہو، اور ہر اس عورت کو کہتے جس کا کوئی شوہر نہ ہو۔ اسی لیے ہم نے اس کا ترجمہ مجر دکیا ہے۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 51 △

یعنی جن کارویہ تمہارے ساتھ بھی اچھا ہو، اور جن میں تم یہ صلاحیت بھی پاؤکہ وہ ازدواجی زندگی نباہ لیں گے۔ مالک کے ساتھ جس غلام یالونڈی کارویہ ٹھیک نہ ہو اور جس کے مزاح کو دیکھتے ہوئے یہ توقع بھی نہ ہو کہ شادی ہونے کے بعد اپنے شریک زندگی کے ساتھ اس کا نباہ ہوسکے گا، اس کا نکاح کر دینے کی ذمہ داری مالک پر نہیں ڈالی گئی ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ ایک دو سرے فردگی زندگی کو خراب کرنے کا ذریعہ بن حصہ لینے جائے گا۔ یہ شرط آزاد آدمیوں کے معاملے میں نہیں لگائی گئی، کیونکہ آزاد آدمی کے نکاح میں حصہ لینے والے کی ذمہ داری در حقیقت ایک مشیر، ایک معاون اور ایک ذریعہ تعارف سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اصل رشتہ ناکے اور منکوح کی اپنی ہی رضامندی سے ہوتا ہے۔ لیکن غلام یالونڈی کارشتہ کرنے کی پوری ذمہ داری

اس کے مالک پر ہوتی ہے۔ وہ اگر جان بوجھ کر کسی غریب کو ایک بد مز اج اور بد سرشت آ د می کے ساتھ بند ھوادے تواس کاساراوبال اسی کے سر ہو گا۔

## سورةالنورحاشيهنمبر: 52 🛕

بظاہر بہاں صیغہ امر دکھ کر علاء کے ایک گروہ نے یہ خیال کر لیا کہ ایسا کر ناواجب ہے۔ حالا نکہ معاملے کی نوعیت خود بتارہی ہے کہ سے حکم وجوب کے معنی میں نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ سی شخص کا نکاح کر دینا دوسروں پر کیسے واجب ہو سکتا ہے؟ اخر کس کا کس نکاح کر دینا واجب ہو؟ اور بلفرص اگر واجب ہو بھی تو خود اس شخص کی کیا حیثیت رہی جس کا نکاح پیش نظر ہے؟ کیا دوسرے لوگ جہاں بھی اس کا نکاح کرنا چاہیں اسے قبول کر لینا چاہیے؟ اگر یہ اس پر فرض ہے تو گویا اس کے نکاح میں اس کی اپنی مرضی کا دخل نہیں۔ اور اگر اسے انکار کا حق ہے تو جن پر یہ کام واجب ہے وہ آخر اپنے فرض سے کس طرح سبکدوش ہوں نہیں۔ اور اگر اسے انکار کا حق ہے تو جن پر یہ کام واجب ہے وہ آخر اپنے فرض سے کس طرح سبکدوش ہوں ؟ ان ہی پہلوؤں کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر جمہور فقہاء نے یہ درائے قائم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اس کام کو واجب نہیں بلکہ مندوب قرار دیتا ہے ، یعنی اس کا مطلب دراصل ہی ہے کہ مسلمانوں کو عام طور پر یہ فکر ہونی چاہیے کہ ان کے معاشر سے میں لوگ بن بیا ہے نہ بیٹھے رہیں۔ خاندان والے، دوست، ہمسائے سب ہونی چاہیے کہ ان کے معاشر سے میں لوگ بن بیا ہے نہ بیٹھے رہیں۔ خاندان والے، دوست، ہمسائے سب مونی چاہیے کہ ان کے معاشر سے میں لوگ بن بیا ہے نہ بیٹھے رہیں۔ خاندان والے، دوست، ہمسائے سب می میں مد ددے۔

## سورةالنورحاشيهنمبر: 53 ▲

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کا بھی نکاح ہو جائے گا اللہ اس کو مال دار بنادے گا، بلکہ مدعا یہ ہے کہ لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ حسابی بن کرنہ رہ جائیں۔ اس میں لڑکی والوں کے لیے بھی ہدایت ہے کہ نیک اور نثریف آدمی اگر ان کے ہاں پیغام دے تو محض اس کی غربت دیکھ کر انکار نہ کر دیں۔ لڑکے والوں کو بھی تلقین ہے کہ کسی نوجوان کو محض اس لیے نہ بٹھار کھیں کہ ابھی وہ بہت نہیں کمار ہاہے۔ اور نوجوانوں کو بھی نصیحت ہے کہ زیادہ کشائش کے انتظار میں اپنی شادی کے معاملے کو خواہ نہ ٹالتے رہیں۔ تھوڑی

آمدنی بھی ہو تو اللہ کے بھروسے پر شادی کر ڈالنی چاہیے۔ بسااو قات خود شادی ہی آدمی کے حالات درست ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بیوی کی مددسے اخراجات قابو میں آجاتے ہیں۔ ذمہ داریاں سرپر آجانے کے بعد آدمی خود بھی پہلے سے زیادہ محنت اور کوشش کرنے لگتا ہے۔ بیوی معاش کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹا سکتی ہے۔ اور سب سے زیادہ بیہ کہ مستقبل میں کس کے لیے کیا لکھا ہے، اسے کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اچھے حالات برے حالات میں بھی تبدیل ہوسکتے ہیں۔ لہذا حالات برے حالات ایجھے حالات میں بھی تبدیل ہوسکتے ہیں۔ لہذا آدمی کو ضرورت سے زیادہ حساب لگانے سے پر ہیز کرناچا ہے۔

## سورةالنورحاشيه نمبر: 54 🔺

ان آیات کی بہترین تفیر وہ احادیث ہیں جو اس سلسلہ میں نبی منگی سے مروی ہیں۔ حضرت عبداللہ اس مسعود کی روایت ہے کہ حضور منگی الیہ نے فرمایا: یا معشی الشباب، من استطاع منکم الباء قفلیت زوج فائه اغض للبص و احصن للفی ہو من لم یستطع فعلیه بالصوم فائه له وجاء، نوجوانو، تم میں سے جو شخص شادی کر سکتا ہو اسے کر لینی چاہیے کیونکہ یہ نگاہ کو بد نظری سے بچانے اور آدمی کی عفت قائم رکھنے کابڑا شادی کر سکتا ہو اسے کر لینی چاہیے کیونکہ یہ نگاہ کو وہ روزے رکھے ، کیونکہ روزے آدمی کی طبیعت کا جوش شخت اگر کو دریعہ ہے۔ اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے ، کیونکہ روزے آدمی کی طبیعت کا جوش شخت اگر دیتے ہیں "۔ (بخاری و مسلم)۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور منگی اللہ تین آدمی ہیں جن کی مدد دیتے ہیں "۔ (بخاری و مسلم)۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور منگی اللہ تین آدمی ہیں جن کی مدد اللہ عونہ من النا کہ یہ بیال اللہ تین آدمی ہیں جن کی مدد اللہ کی زاہ میں جہاد کے لیے نکاح کرے ، دو سرے وہ مکاتب جومال کتابت ادا کرنے کی نیت رکھے ، تیسرے وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکاح کرے ، دو سرے وہ مکاتب جومال کتابت ادا کرنے کی نیت رکھے ، تیسرے وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکاح از ترنہ کی ، نسائی ، ابن ماجہ ، احد۔ مزید تشریکے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول ، النساء ، آیت کے )۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 55 🛕

مُكاتَبت كے لفظی معنی توہیں " لکھا پڑھی، " مگر اصطلاح میں بیہ لفظ اس معنی میں بولا جاتا ہے كہ كوئی غلام یا لونڈی اپنی آزادی کے لیے اپنے آ قاکو ایک معاوضہ ادا کرنے کی پیشکش کرے اور جب آ قااسے قبول کر لے تو دونوں کے در میان شر ائط کی لکھا پڑھی ہو جائے۔ اسلام میں غلاموں کی آزادی کے لیے جو صور تیں ر کھی گئی ہیں ہیہ ان میں سے ایک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ معاوضہ مال ہی کی شکل میں ہو۔ آ قاکے لیے کوئی خاص خدمت انجام دینا بھی معاوضہ بن سکتا ہے ، بشر طیکہ فریقین اس پر راضی ہو جائیں۔ معاہدہ ہو جانے کے بعد آ قاکویہ حق نہیں رہتا کہ غلام کی آزادی میں پیجار کاوٹیں ڈالے۔وہ اس کو مال کتابت فراہم کرنے کے لیے کام کرنے کا موقع دے گا اور مدت مقررہ کے اندر جب بھی غلام اپنے ذمے کی رقم یا خدمت انجام دے دے وہ اس کو آزاد کر دے گا۔ حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک غلام نے اپنی مالکہ سے مکاتبت کی اور مدت مقررہ سے پہلے ہی مال کتابت فراہم کر کے اس کے پاس لے گیا۔مالکہ نے کہا کہ میں تو یک مشت نہ لوں گی بلکہ سال بسال اور ماہ بماہ قسطوں کی صورت میں لوں گی۔غلام نے حضرت عمر سے شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا بیر قم بیت المال میں داخل کر دے اور جاتو آزاد ہے۔ پھر مالکہ کو کہلا بھیجا کہ تیری رقم یہاں جمع ہو چکی ہے ، اب تو چاہے یک مشت لے لے ورنہ ہم تجھے سال بسال اور ماہ بماہ دیتے رہیں گے ( دار قطنی بروایت ابوسعید مقبری )۔

## سورةالنورحاشيهنمبر: 56 🛕

اس آیت کا مطلب فقہاء کے ایک گروہ نے یہ لیا ہے کہ جب کوئی لونڈی یا غلام مکاتبت کی درخواست کرے تو آ قاپر اس کا قبول کرناواجب ہے۔ یہ عطاء، عمر وبن دینار، ابن سیرین، مسروق، ضحاک، عکر مہ، ظاہر یہ، اور ابن جریر طبری کا مسلک ہے اور امام شافعی جھی پہلے اسی کے قائل تھے۔ دوسر اگروہ کہتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب اور مندوب ہے۔ اس گروہ میں شعبی، مقاتل بن حیان، حسن نصری، عبد

الرحمٰن بن زید، سفیان توری، ابو حنیفه اور مالک بن انس جیسے بزرگ شامل ہیں، اور آخر میں امام شافعی جھی اسی کے قائل ہو گئے تھے۔ پہلے گروہ کے مسلک کی تائید دو چیزیں کرتی ہیں۔ایک بیہ کہ آیت کے الفاظ ہیں كَاتِبُوهُمْ ان سے مكاتبت كرلو" ـ به الفاظ صاف طور پر دلالت كرتے ہيں كه به الله تعالى كا حكم ہے۔ دوسرے بیہ کہ معتبر روایات سے ثابت ہے کہ مشہور فقیہ (محدث حضرت محد بن سیرین ؓ کے والد سیرین نے اپنے آقا حضرت انس ؓ سے جب مکاتبت کی درخواست کی اور انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو سیرین حضرت عمر کے پاس شکایت لے گئے۔انہوں نے واقعہ سناتو درہ لے کر حضرت انسؓ پریل پڑے اور فرمایا" اللّه کا تھم ہے کہ مکاتبت کرلو" (بخاری)۔ اس واقعہ سے استدلال کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر ٰ کا ذاتی فعل نہیں بلکہ صحابہؓ کی موجو دگی میں کیا گیا تھااور کسی نے اس پر اظہار اختلاف نہیں کیا، لہذا ہے اس آیت کی مستند تفسیر ہے۔ دوسرے گروہ کا استدلال بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف فکاتِبُوهُم نہیں فرمایا ہے فَكَاتِبُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمُ فِيهِمْ خَيْرًا ارشاد فرماياہے، يعنى "ان سے مكاتبت كرلواگران كے اندر بھلائى پاؤ " یہ بھلائی پانے کی شرط ایسی ہے جس کا انحصار مالک کی رائے پر ہے ، اور کوئی متعین معیار اس کا نہیں ہے جسے کوئی عدالت جانچ سکے۔ قانونی احکام کی بیہ شان نہیں ہوا کرتی۔اس لیے اس حکم کو تلقین اور ہدایت ہی کے معنی میں لیاجائے گانہ کہ قانونی تھم کے معنی میں۔اور سیرین کی نظیر کاجواب وہ بیہ دیتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی ایک غلام تونہ تھا جس نے مکاتبت کی در خواست کی ہو۔ ہز ار ہاغلام عہد نبوی صَلَّاتَيْنِمُ اور عہد خلافت راشدہ میں موجو دیتھے،اور بکثرت غلاموں نے مکاتبت کی ہے۔ سیرین والے واقعہ کے سوا کوئی مثال ہم کو نہیں ملتی کہ کسی آقا کو عدالتی حکم کے ذریعہ سے مکاتبت پر مجبور کیا گیا ہو۔ لہذا حضرت عمر ٰکے اس فعل کو ا یک عدالتی فعل سمجھنے کے بجائے ہم اس معنی میں لیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے در میان محض قاضی ہی نہ

تھے بلکہ افراد ملت کے ساتھ ان کا تعلق باپ اور اولاد کاسا تھا۔ بسااو قات وہ بہت سے ایسے معاملات میں کسے بلکہ افراد ملت کے ساتھ بنی معاملات میں کسی دخل دیے سکتا۔ میں دخل دیے سکتا۔ میں دیے سکتا۔ میں تعدد میں دیں ہوں ہے۔ میں ایک باپ تو دخل دے سکتاہے مگر ایک حاکم عدالت دخل نہیں دے سکتا۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 57 △

بھلائی سے مراد تین چیزیں ہیں:

ایک بیہ کہ غلام میں مال کتابت اداکرنے کی صلاحیت ہو، یعنی وہ کماکر یامخت کرکے اپنی آزادی کا فدیہ اداکر سکتا ہو، جبیبا کہ ایک مرسل حدیث میں ہے کہ حضور سکاٹائیٹر نے فرمایا: ان علمت فیھم حیافة ولا ترسلوهم کلا علی الناس اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ کما سکتا ہے تو مکا تبت کرو۔ یہ نہ ہو کہ اسے لوگوں سے بھیک مانگتے کی رف نے کے لیے جھوڑ دو"۔ (ابن کثیر بحوالہ ابوداؤد)

دوسرے بیہ کہ اس میں اتنی دیانت اور راست بازی موجود ہو کہ اس کے قول پر اعتماد کر کے معاہدہ کیا جا سکے۔ ایسانہ ہو مکاتبت کر کے وہ مالک کی خدمت سے چھٹی بھی پالے اور جو کچھ اس دوران میں کمائے اسے کھانی کربر ابر بھی کر دے۔

تیسرے یہ کہ مالک اس میں ایسے برے اخلاقی رجحانات، یا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی کے ایسے تلخ جذبات نہ پاتا ہو جن کی بنا پر یہ اندیشہ ہو کہ اس کی آزادی مسلم معاشرے کے لیے خطرناک ہو گی۔ بالفاظ دیگر اس سے یہ توقع کی جاسکتی ہو کہ مسلم معاشرے کا ایک اچھا آزاد شہری بن سکے گانہ کہ آستین کا سانپ بن کررہے گا۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ معاملہ جنگی قیدیوں کا بھی تھا جن کے بارے میں یہ احتیاطیں ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت تھی۔

## سورةالنورحاشيهنمبر: 58 △

یہ عام تھم ہے جس کے مخاطب آ قابھی ہیں،عام مسلمان بھی اور اسلامی حکومت بھی۔

آ قاؤں کی ہدایت ہے کہ مال کتابت میں سے پچھ نہ پچھ معاف کر دو، چنانچہ متعدد روایات سے ثابت ہے کہ صحابہ کر ام اپنے مکا تبوں کو مال کتابت کا ایک معتد بہ حصہ معاف کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت علی نے تو ہمیشہ 1⁄4 حصہ معاف کیا ہے اور اس کی تلقین فرمائی ہے (ابن جریر)۔

عام مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ جو مکاتب بھی اپنامال کتابت اداکر نے کے لیے ان سے مدو کی درخواست کرے، وہ دل کھول کر اس کی امداد کریں۔ قر آن مجید میں زکوۃ کے جو مصارف بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک فی الریّقابَ بھی ہے، یعنی "گر دنوں کو بند غلامی سے رہاکر انا" (سورہ توبہ آیت 60) اور اللہ تعالی کے نزدیک فَکْ دُقبَ ہے گر دن کا بند کھولنا ''ایک بڑی نیکی کاکام ہے (سورہ بلد آیت 13)۔ حدیث میں ہے کہ ایک اعرابی نے آکر نبی مُنگیا ہے عرض کیا جھے وہ عمل بتا ہے جو مجھ کو جنت میں پہنچا دے۔ حضور منگیا ہے فرمایا " تو نے بڑے مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات پوچھ ڈالی۔ غلام آزاد کر، غلاموں کو آزادی صاصل کرنے میں مدد دے ، کسی کو جانور دے توخوب دو دھ دینے والا دے ، اور تیر اجو رشتہ دار تیرے حاصل کرنے میں مدد دے ، کسی کو جانور دے توخوب دو دھ دینے والا دے ، اور تیر اجو رشتہ دار تیرے معلائی کی تلقین کر، برائی سے منع کر۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو بھوکے کو کھانا کھا، پیاسے کو پانی پیا، معلائی کی تلقین کر، برائی سے منع کر۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو بین زبان کوروک کر رکھ۔ کھلے تو بھلائی کی تلقین کر، برائی سے منع کر۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو اپنی زبان کوروک کر رکھ۔ کھلے تو بھلائی کی تلقین کر، برائی سے منع کر۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اپنی زبان کوروک کر رکھ۔ کھلے تو بھلائی کی تلقین کر، برائی سے منع کر۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اپنی زبان کوروک کر رکھ۔ کھلے تو بھلائی

اسلامی حکومت کو بھی ہدایت ہے کہ بیت المال میں جوز کوۃ جمع ہواس میں سے مکاتب غلاموں کی رہائی کے لیے ایک حصہ خرچ کریں۔

اس موقع پر بیہ بات قابل ذکر ہے کہ قدیم زمانے میں غلام تین طرح کے تھے۔ایک جنگی قیدی۔ دوسرے ، آزاد آدمی جن کو بکڑ بکڑ کر غلام بنایا اور پچ ڈالا جاتا تھا۔ تیسرے وہ جو نسلوں سے غلام چلے آرہے تھے اور کچھ پیتہ نہ تھا کہ ان کے آباء واجداد کب غلام بنائے گئے تھے اور دونوں قسموں میں سے کس قسم کے غلام تھے۔اسلام جب آیاتو عرب اور بیرون عرب، دنیا بھر کامعاشرہ ان تمام اقسام کے غلاموں سے بھر اہوا تھا اور سارا معاشی نظام مز دوروں اور نو کروں سے زیادہ ان غلاموں کے سہارے چل رہاتھا۔ اسلام کے سامنے پہلا سوال بیہ تھا کہ بیہ غلام جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں ان کا کیا کیا جائے۔ اور دوسر اسوال بیہ تھا کہ آئندہ کے لیے غلامی کے مسئلے کا کیاحل ہے۔ پہلے سوال کے جواب میں اسلام نے بیہ نہیں کیا کہ پکلخت قدیم زمانے کے تمام غلاموں پر ایسے لو گوں کے حقوق ملکیت ساقط کر دیتا، کیونکہ اس سے نہ صرف پیہ کہ پورا معاشر تی و معاشی نظام مفلوج ہو جاتا، بلکہ عرب کو امریکہ کی خانہ جنگی سے بھی بدر جہازیادہ سخت تباہ کن خانہ جنگی سے دوچار ہونا پڑتا اور پھر بھی اصل مسکہ حل نہ ہوتا جس طرح امریکہ میں حل نہ ہو سکا اور سیاہ فام لو گوں (Negroes) کی ذات کا مسکلہ بہر حال باقی رہ گیا۔ اس احتقانہ طریق اصلاح کو چھوڑ کر اسلام نے فَكُ رَقَبَةٍ کی ایک زبر دست اخلاق تحریک شروع کی اور تلقین و ترغیب مذہبی احکام اور ملکی قوانین کے ذریعہ سے لو گوں کو اس بات پر ابھارا کہ یاتو آخرت کی نجات کے لیے طوعاً غلاموں کو آزاد کریں، یا اپنے قصوروں کے کفارے اداکرنے کے لیے مذہبی احکام کے تحت انہیں رہاکریں، یامالی معاوضہ لے کر ان کو جھوڑ دیں، اس تحریک میں نبی مَنَّالِیْکِمْ نے خود 63 غلام آزاد کیے۔ آپ کی بیویوں میں سے صرف ایک بیوی حضرت عائشہ کے آزاد کر دہ غلاموں کی تعداد 67 تھی۔ حضور صَلَّی اللّٰہ کے چیاحضرت عباسؓ نے اپنی زندگی میں 70 غلاموں کو آزاد کیا۔ حکیم بن جزام نے 100 ،عبد اللہ بن عمر انے ایک ہزار ، ذوالکلاع حمیری نے آٹھ ہزار ، اور عبدالر حمٰن ؓ بن عوف نے تیس ہزار کو رہائی بخشی۔ ایسے ہی واقعات دوسرے صحابہ ؓ کی زند گی میں بھی ملتے ہیں جن میں حضرت ابو بگر اور حضرت عثمانؓ کے نام بہت ممتاز ہیں۔ خدا کی رضاحاصل کرنے کا ایک عام شوق تھاجس کی بدولت لوگ کثرت سے خود اپنے غلام بھی آزاد کرتے تھے اور دوسر وں سے بھی غلام

خرید خرید کر آزاد کرتے چلے جاتے تھے۔ اس طرح جہاں تک سابق دور کے غلاموں کا تعلق ہے ، وہ خلفائے راشدین کازمانہ ختم ہونے سے پہلے ہی تقریباً سب کے سب رہاہو چکے تھے۔

اب رہ گیا آئندہ کامسکہ۔اس کے لیے اسلام نے غلامی کی اس شکل کو تو قطعی حرام اور قانوناً مسدود کر دیا که کسی آزاد آدمی کو بکڑ کر غلام بنایااور بیجااور خریدا جائے۔البتہ جنگی قیدیوں کو صرف اس صورت میں غلام بنا کر رکھنے کی اجازت (تھم نہیں بلکہ اجازت) دی جبکہ ان کی حکومت ہمارے جنگی قیدیوں سے ان کا تبادلہ کرنے پر راضی نہ ہو، اور وہ خو د بھی اپنا فدیہ ادانہ کریں۔ پھر ان غلاموں کے لیے ایک طرف اس امر کا موقع کھلار کھا گیا کہ وہ اپنے مالکوں سے مکاتبت کر کے رہائی حاصل کرلیں اور دوسری طرف وہ تمام ہدایات ان کے حق میں موجو در ہیں جو قدیم غلاموں کے بارے میں تھیں کہ نیکی کا کام سمجھ کر رضائے الہی کے لیے انہیں آزاد کیا جائے، یا گناہوں کے کفارے میں ان کو آزادی بخش دی جائے، یا کوئی شخص اپنی زندگی تک اپنے غلام کو غلام رکھے اور بعد کے لیے وصیت کر دے کہ اس کے مرتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا (جسے اسلامی فقہ کی اصطلاح میں تدبیر اور ایسے غلام کو مدبر کہتے ہیں )، یا کوئی شخص اپنی لونڈی سے تمتع کرے اور اس کے ہاں اولا دہو جائے، اس صورت میں مالک کے مرتے ہی وہ آپ سے آپ آزاد ہو جائے گی خواہ مالک نے وصیت کی ہو یانہ کی ہو۔۔۔۔۔۔۔ یہ حل ہے جو اسلام نے غلامی کے مسکے کا کیا ہے۔ جاہل معتر ضین اس کو سمجھے بغیر اعتراضات جڑتے ہیں ، اور معذرت پیشہ حضرات اس کی معذر تیں پیش کرتے کرتے آخر کاراس امر واقعہ ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں کہ اسلام نے غلام کو کسی نہ کسی صورت میں باقی رکھا تھا۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 59 🔼

اس کا مطلب بیہ نہیں ہے کہ اگر لونڈیاں خو دیاک دامن نہ رہناچاہتی ہوں توان کو قحبہ گری پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر لونڈی خو داپنی مرضی سے بد کاری کی مرتکب ہو تووہ اپنے جرم کی آپ ذمہ دارہے، قانون اس کے جرم پر اسی کو پکڑے گا، لیکن اگر اس کا مالک جبر کرکے اس سے یہ پیشہ کرائے تو

ذمہ داری مالک کی ہے اور وہی پکڑا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جبر کاسوال پیداہی اس وقت ہو تاہے جبکہ کسی کو اس کی مرضی کے خلاف کسی کام پر مجبور کیا جائے۔ رہا" دنیوی فائدوں کی خاطر "کا فقرہ، تو دراصل میہ ثبوت حکم کے لیے نثر طاور قید کے طور پر استعال نہیں ہواہے کہ اگر مالک اس کی کمائی نہ کھارہا ہو تولونڈی کو قبہ گری پر مجبور کرنے میں وہ مجرم نہ ہو، بلکہ اس سے مقصود اس کمائی کو بھی حرمت کے حکم میں شامل کرناہے جو اس ناجائز جبر کے ذریعہ حاصل کی گئی ہو۔

لیکن اس حکم کا بورا مقصد محض اس کے الفاظ اور سیاق و سباق سے سمجھ میں نہیں آسکتا۔ اسے انچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان حالات کو بھی نگاہ میں رکھا جائے جن میں یہ نازل ہوا ہے۔ اس وقت عرب میں قبہ گری کی دوصور تیں رائج تھیں۔ایک خانگی کا بیشہ۔ دوسرے با قاعدہ چکلہ۔

" خاتگی "کا پیشہ کرنے والی زیادہ تر آزاد شدہ لونڈی ہوتی تھیں جن کا کوئی سرپرست نہ ہوتا، یا ایسی آزاد عور تیں ہوتی تھیں جن کی پشت پناہی کرنے والا کوئی خاندان یا قبیلہ نہ ہوتا۔ یہ کسی گھر میں بیٹھ جاتیں اور کئ کی مر دوں سے بیک وقت ان کا معاہدہ ہو جاتا کہ وہ ان کو مد دخرج دیں گے اور اپنی حاجت رفع کرتے رہیں گے۔ جب بچہ پیدا ہوتا توعورت ان مر دوں میں سے جس کے متعلق کہہ دیتی کہ یہ بچہ اس کا ہے اس کا بچہ وہ تاہیم کر لیا جاتا تھا۔ یہ گویا معاشرے میں ایک مسلم ادارہ تھا جسے اہل جاہلیت ایک قسم کا " نکاح" سمجھتے تھے۔ اسلام نے آکر نکاح کے صرف اس معروف طریقے کو قانونی نکاح قرار دیا جس میں ایک عورت کا صرف ایک شوہر ہوتا ہے اور اس طرح باقی تمام صور تیں زنامیں شار ہوکر آپ سے آپ جرم ہوگئیں (ابو داؤد، باب فی وجوہ النکاح التی کان یتناکے اہل الجاہلیہ)۔

دوسری صورت، بینی کھلی قحبہ گری، تمام ترلونڈیوں کے ذریعہ سے ہوتی تھی۔اس کے دوطریقے تھے۔ایک یہ کہ لوگ اپنی جوان لونڈیوں پر ایک بھری رقم عائد کر دیتے تھے کہ ہر مہینے اتنا کما کر ہمیں دیا کرو، اور وہ بے جاریاں بدکاری کرا کر اگر بیہ مطالبہ بورا کرتی تھیں ، اس کے سوانہ کسی دوسرے ذریعہ سے وہ اتنا کماسکتی تھیں ، نہ مالک ہی ہیہ سمجھتے تھے کہ وہ کسی یا کیزہ کسب کے ذریعہ سے بیر رقم لا یا کرتی ہیں ، اور نہ جوان لونڈیوں یر عام مز دوری کی شرح سے کئی گئی رقم عائد کرنے کی کوئی دوسری معقول وجہ ہی ہو سکتی تھی۔ دوسر ا طریقہ بیہ تھا کہ لوگ اپنی جوان جوان اور خوبصورت لونڈیوں کو کو ٹھوں پر بٹھا دیتے تھے اور ان کے دروازوں پر حجنڈے لگا دیتے تھے جنہیں دیکھ کر دور ہی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ "حاجتمند" آدمی کہاں اپنی حاجت رفع کر سکتا ہے۔ یہ عور تیں "قلیقیات " کہلاتی تھیں اور ان کے گھر " مواخیر " کے نام سے مشہور تھے۔ بڑے بڑے معزز رئیسوں نے اس طرح کے حیکے کھول رکھے تھے۔ خود عبد اللہ بن ابی (رئیس المنافقين، وہي صاحب جنهيں نبي صَلَّى لَيْنَا عِمْ كَي تَشْرِيفِ آوري سے پہلے اہل مدينه اپناباد شاہ بنانا طے كر چكے تھے، اور وہی صاحب جو حضرت عائشہ ٹیر تہمت لگانے میں سب سے پیش پیش نتھے) مدینے میں ان کا ایک با قاعدہ چکلہ موجو د تھا جس میں چھ خوبصورت لونڈیاں رکھی گئی تھیں۔ان کے ذریعہ سے وہ صرف دولت ہی نہیں کماتے تھے بلکہ عرب کے مختلف حصول سے آنے والے معزز مہمانوں کی تواضع بھی ان ہی سے فرمایا کرتے تھے اور ان کی ناجائز اولا دسے اپنے خدم وحشم کی فوج بھی بڑھاتے تھے۔ ان ہی لونڈیوں میں سے ایک، جس کا نام مُعاذہ تھا، مسلمان ہو گئی اور اس نے توبہ کرنی چاہی۔ ابن ابی نے اس پر تشد د کیا۔ اس نے جاکر حضرت ابو بکر سے شکایت کی۔ انہوں نے معاملہ سر کارتک پہنچایا، اور سر کار رسالت مآب سَلَّاتُیْمِ نے حکم دے دیا کہ لونڈی اس ظالم کے قبضے سے نکال لی جائے (ابن جریر، ج18، ص55 تا 58۔ 103۔ 104۔ الاستيعاب لا بن عبد البر، ج 2، ص 762 - ابن كثير، ج 3، 888 - 289) - يهي زمانه تفاجب بارگاه خداوندی سے بیہ آیت نازل ہوئی۔ اس پس منظر کو نگاہ میں رکھا جائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل مقصود محض لونڈیوں کو جرم زنایر مجبور کرنے سے رو کنانہیں ہے بلکہ دولت اسلامیہ کے حدود میں قحبہ گری

(Prostitution) کے کاروبار کو بالکل خلاف قانون قرار دے دینا ہے ، اور ساتھ ساتھ ان عور توں کے لیے اعلان معافی بھی ہے جو اس کاروبار میں جبر اً استعال کی گئی ہوں۔

الله تعالى كى طرف سے بيه فرمان آ جانے كے بعد نبي صَلَّى عَلَيْهِم نے اعلان فرما دیا كه لا مساعاة في الاسلام" اسلام میں قحبہ گری کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے " (ابو داؤد بروایت ابن عباسؓ، باب فی ادعاء ولد الزنا) دوسراتهم جو آپ مَنْ عَلَيْهِمْ نے دیاوہ بیہ تھا کہ زناکے ذریعہ سے حاصل ہونے والی آمدنی حرام، نایاک اور قطعی ممنوع ہے۔ رافع بن خدیج کی روایت ہے کہ آپ نے مهر البغی لینی زنا کے معاوضے کو خبیث اور شر" المكاسب، ناياك اور بدترين آمدنی قرار ديا (ابو داؤد، ترمذي، نسائی)۔ ابو جُحَيفَةٌ كہتے ہيں كه حضور صَلَّاتَيْةً مِ ن کسب البغی، یعنی پیشهٔ زناہے کمائی ہوئی آمدنی کو حرام تھہر ایا (بخاری، مسلم، احمہ)۔ ابو مسعود عقبہ ابن عمر و کی روایت ہے کہ آپ ﷺ منگی البغی کا لین دین ممنوع قرار دیا (صحاح ستہ واحمہ) تیسر احکم آپ صَمَّا اللَّهُ عِنْ مِيهِ ديا كه لونڈى سے جائز طور پر صرف ہاتھ ياؤں كى خدمت لى جاسكتى ہے اور مالك كوئى ايسى رقم اس پر عائد، یااس سے وصول نہیں کر سکتا جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ بیر رقم وہ کہاں سے اور کیا کر کے لاتى ہے۔ رافع بن خد تے کہتے ہیں کہ نھی د سول الله صلی الله علیه و سلم عن کسب الاَ مَة حتی یُعلَم من این هو، "رسول الله صَلَّىٰ عَلَیْهِمْ نے لونڈی سے کوئی آمدنی وصول کرناممنوع قرار دیاجب تک بیرنه معلوم ہو کہ یہ آمدنی اسے کہاں سے حاصل ہوتی ہے" (ابو داؤد، کتاب الاجارہ)۔ رافع بن رِ فَاعَہ انصاری کی روایت میں اس سے زیادہ واضح تھم ہے کہ نھانا نبی الله صلی الله علیه و سلم عن کسب الامة الا ماعملت بیدها و قال لهكذا باصابعه نحوالخبزوالغزل و النفش الله كے نبی صَلَّاتَلَيْمٌ نے ہم كولونڈي كى كمائى سے منع كيا بجز اس کے جو وہ ہاتھ کی محنت سے حاصل کرے ، اور آپ مَنَّائِلْيَّمِ نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ یوں ، جیسے روٹی یکانا، سوت کا تنا، یااون اور روئی د صنکنا (مسند احمر ، ابو داؤد ، و کتاب الجاره)۔ اسی معنی میں ایک روایت

ابو داؤد اور مسند احمد میں حضرت ابو ہُریرہ سے بھی مروی ہے جس میں کسب الاماء (لونڈیوں کی کمائی) اور مھدالبغی (زناکی آمدنی وصول کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس طرح نبی سَکَاتِیْنِیُّم نے قرآن کی اس آیت کے مطابق قحبہ گری کی ان تمام صور توں کو مذہباً ناجائز اور قانوناً ممنوع قرار دے دیا جو اس وقت عرب میں رائج تھیں۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر، عبد اللہ بن ابی کی لونڈی معاذہ کے معاملہ میں جو کچھ آپ میں رائج تھیں۔ بلکہ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ جس لونڈی سے اس کا مالک جبراً بیشہ کرائے اس پر سے ملک گیا تیکی کی ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ امام زُہری کی روایات ہے جسے ابن کثیر نے مسند عبد الرزاق کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 60 🛕

پراس سے زیادہ سخت تنبیہ کے الفاظ اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ مگر آ فرین ہے اس قوم پر جو ماشاء اللہ مومن بھی ہو اور اس حکم نامے کی خلاف ورزی ہو اور اس حکم نامے کی خلاف ورزی بھی کرتے اور پھر ایسی سخت تنبیہ کے باوجو د اس حکم نامے کی خلاف ورزی بھی کرتی رہے ۔

Ontain hydright Columbia

#### رکوه۵

اَللَّهُ نُورُ السَّمَوْتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ أَلْمِصْبَاحُ فَي ڒؙۼٵڿڐ<sup>ٟ</sup>ٵڒڗ۠ۘڿٵڿڎؙڬٵؘؾۜۿٵڝٛۅ۫ػڋۮڗؚؾٞ۠ؾؙۅٛقؘۮؙڡؚڹۺؘۼڗۊٟڞؙڹۯػڐٟڒؽؾؙۅٛڹڐٟڵؖۺۯقؚؾۧڐ۪ۊٙڵ غَرْبِيَّةٍ "يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمُ تَمْسَسُهُ نَارٌ "نُوْرٌ عَلَى نُوْرٍ " يَهْدِي اللهُ لِنُورِ مِنَ يَّشَاءُ و يَضْرِبُ اللهُ الْاَمْخَالَ لِلنَّاسِ وَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ فَي بُيُوتٍ آذِنَ اللهُ اَنُ تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيْهَا المُّهُ لَا يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِ ﴿ رَجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَ إِقَامِ الصَّلُوةِ وَ إِيْتَآءِ الزَّكُوةِ " يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ آحْسَنَ مَا عَمِكُوْا وَيَزِيْدَاهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرُذُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوٓا اَعْمَاكُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَجْسَبُهُ الظَّمَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَةُ لَمْ يَجِلُهُ شَيْعًا وَّ وَجَدَاللَّهَ عِنْدَةُ فَوَفَّ فُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ أَوْ كَظُلُمْتٍ فِي بَحْرِ لُّجِيِّ يَّغُشْهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضُ الْأَانْخُرَجَ يَكَا لَمْ يَكُلُ يَرْمِهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوْرًا فَمَا لَهُ مِنْ تُورٍ ﴿

#### رکوء ۵

<u>61</u> اللہ آسانوں اور زمین کانُور ہے۔ <mark>62</mark> ﴿ کا سَنات میں ﴾ اس کے نُور کی مثال الیبی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہُوا ہو، چراغ ایک فانُوس میں ہو، فانُوس کا حال بیہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت 63 کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جونہ شرقی ہونہ غربی 64 ، جس کا تیل آپ ہی آپ بھٹر کا پڑتا ہو جاہے آگ اس کونہ لگے، ﴿إِس طرح ﴾ روشنی پر روشنی ﴿بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں 65 کے اللہ اپنے نُور کی طرف جس کی جا ہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے 66 ، وہ لو گوں کو مثالوں سے بات سمجھا تاہے ، وہ ہر چیز سے خُوب واقف ہے۔ <mark>67</mark> ﴿اُس کے نُور کی طرف ہدایت یانے والے ﴾ اُن گھروں میں یائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا، اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اِذن دیاہے۔ <mark>68</mark> اُن میں ایسے لوگ صبح و شام اُس کی تشبیج کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامتِ نماز وادائے زکوۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اُس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اُلٹنے اور دِیدے پتھر اجانے کی نوبت آجائے گی، ﴿اور وہ بیرسب کچھ اس لیے کرتے ہیں ﴾ تا کہ ان کے بہترین اعمال کی جزااُن کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے ، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ 69 ﴿ اس کے بر عکس ﴾ جنہوں نے گفر کیا <mark>70</mark> ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کہ پیاسا اُس کو یانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچاتو کچھ نہ یایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجو دیایا، جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا، اور الله کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ 71 یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا، کہ اُویر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اُس پر ایک اور موج، اور اس کے اُویر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلّط ہے، آدمی اپناہاتھ نکالے تواسے بھی نہ دیکھنے یائے۔ 72 جسے اللّٰہ نُور نہ بخشے اُس کے لیے پھر کوئی نُور نہیں۔ <mark>73</mark> ﷺ

#### سورةالنورحاشيهنمبر: 61 🛕

یہاں سے روئے سخن منافقین کی طرف پھر تاہے جو اسلامی معاشرے میں فتنوں پر فتنے اٹھائے جلے جارہے تھے اور اسلام، اسلامی تحریک اور اسلامی ریاست و جماعت کو زک دینے میں اسی طرح سر گرم تھے جس طرح باہر کے کھلے کھلے کا فردشمن سر گرم تھے۔ بیہ لوگ ایمان کے مدعی تھے، مسلمانوں میں شامل تھے، مسلمانوں کے ساتھ ، اور خصوصاً انصار کے ساتھ ، رشتہ و برادری کے تعلقات رکھتے تھے ، اسی لیے ان کو مسلمانوں میں اپنے فتنے بھیلانے کازیادہ موقع ملتا تھا،اور بعض مخلص مسلمان تک اپنی سادہ لوحی یا کمزوری کی بنایر ان کے آلئہ کاربن جاتے تھے اور پشت پناہ بھی۔ لیکن در حقیقت ان کی د نیایر ستی نے ان کی آ تکھیں اند ھی کرر کھی تھیں اور دعواہے ایمان کے باوجو دوہ اس نور سے بالکل بے بہر ہ تھے جو قر آن اور محمد سَلَّاتُنْیَا کی بدولت د نیامیں پھیل رہاتھا۔ اس موقع پر ان کو خطاب کیے بغیر ان کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا جارہا ہے اس سے مقصود تین امور ہیں۔اول یہ کہ ان کو فہمائش کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وربوبیت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ جو بندہ بھی بہکا اور بھٹکا ہوا ہو اس کی تمام شر ارتوں ور خباثتوں کے باوجو د اسے آخر وقت تک سمجھانے کی کوشش کی جائے دوم ہیہ کہ ایمان اور نفاق کا فرق صاف صاف کھول کر بیان کر دیا جائے تاکہ کسی صاحب عقل و خرد انسان کے لیے مسلم معاشرے کے مومن اور منافق افراد کے در میان تمیز کرنامشکل نہ رہے، اور اس تو ضیح و تصریح کے باوجو دجو شخص منافقوں کے بچندے میں تھنسے یاان کی پشتیانی کرے وہ اپنے اس فعل کا پوری طرح ذمہ دار ہو۔ سوم بیر کہ منافقین کو صاف صاف متنبہ کر دیا جائے کہ اللہ کے جو وعدے اہل ایمان کے لئے ہیں،وہ صرف اٹھی لو گوں کو پہنچتے ہیں جو سیے دل سے ایمان لائیں اور پھر اس ایمان کے تقاضے پورے کریں۔ یہ وعدے ان سب لو گوں کے لیے نہیں ہیں جو محض مسلمانوں کی مر دم شاری میں شامل ہوں۔لہٰذامنافقین اور فاسقین کو یہ امید نہ رکھنی جا ہیے کہ وہاں وعدوں میں سے کوئی حصہ یا سکیں گے۔

## سورةالنورحاشيهنمبر: 62 🛕

آسانوں اور زمین کالفظ قر آن مجید میں بالعموم 'کائنات' کے معنی میں استعمال ہو تاہے۔ لہذا دوسرے الفاظ میں آیت کا ترجمہ بیہ بھی ہو سکتاہے کہ اللہ ساری کا ئنات کا نور ہے۔

نور سے مراد وہ چیز ہے جس کی بدولت اشیاء کا ظہور ہو تاہے ، یعنی جو آپ سے آپ ظاہر ہو اور دوسری چیز وں کو ظاہر کرے۔انسان کے ذہن میں نور اور روشنی کا اصل مفہوم یہی ہے۔ کچھ نہ سوجھنے کی کیفیت کا نام انسان نے اند هیر ااور تاریکی اور ظلمت رکھاہے ، اور اس کے برعکس جب سب کچھ سجھائی دینے لگے اور ہر چیز ظاہر ہو جائے تو آ دمی کہتاہے کہ روشنی ہو گئی۔اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ"نور" کا استعال اسی بنیا دی مفہوم کے لحاظ سے کیا گیا ہے ، نہ اس معنی میں کہ معاذ اللہ وہ کوئی شعاع ہے جو ایک لا کھ 86 ہز ار میل فی سینڈ کی ر فتار سے چلتی ہے اور ہماری آنکھ کے پر دے پر پڑ کر دماغ کے مر کز بینائی کو متأثر کرتی ہے۔ روشنی کی پیہ مخصوص کیفیت اس معنی کی حقیقت میں شامل نہیں ہے جس کے لیے انسانی ذہن نے بیہ لفظ اختر اع کیاہے، بلکہ اس پر اس لفظ کا اطلاق ہم ان روشنیوں کے لحاظ سے کرتے ہیں جو اس مادی دنیا کے اندر ہمارے تجر بے میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے انسانی زبان کے جتنے الفاظ بھی بولے جاتے ہیں وہ اپنے اصل بنیادی مفہوم کے اعتبار سے بولے جاتے ہیں نہ کہ ان کے مادی مدلولات کے اعتبار سے۔مثلاً ہم اس کے لیے دیکھنے کالفظ بولتے ہیں۔ اس کا مطلب میر نہیں ہوتا کہ وہ انسان اور حیوان کی طرح آنکھ نامی ایک عضو کے ذریعہ سے دیکھتا ہے۔ ہم اس کے لیے سننے کا لفظ بولتے ہیں۔ اس کے معنی پیر نہیں ہیں کہ وہ ہماری طرح کانوں کے ذریعہ سے سنتاہے۔اس کے لیے ہم پکڑاور گرفت کے الفاظ بولتے ہیں۔ یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ ہاتھ ناک کے ایک آلہ سے بکڑ تاہے۔ یہ سب الفاظ اس کے لیے ہمیشہ ایک اطلاقی شان میں بولے جاتے ہیں اور صرف ایک کم عقل آ د می ہی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ ساعت اور بینائی اور گرفت کی کوئی دوسری صورت اس محدود اور مخصوص قشم کی ساعت وبینائی اور گرفت کے سواہونی غیر ممکن ہے جو ہمارے تجر بے میں آتی ہے۔ اس طرح "نور " کے متعلق بھی یہ خیال کرنا محض ایک ننگ خیالی ہے کہ اس کے معنی کا مصداق صرف اس شعاع ہی کی صورت میں پایا جا سکتا ہے جو کسی جیکنے والے جِرم سے نکل کر آئکھ کے بردے پر منعکس ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کامصداق اس محدود معنی میں نہیں ہے بلکہ مطلق معنی میں ہے ، یعنی اس کا تئات میں وہی ایک اصل " سبب ظہور " ہے ، باقی یہ ان تاریکی اور ظلمت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوسری روشنی دینے والی چیزیں بھی اسی کی بخشی ہوئی روشنی سے روشن اور روشن گر ہیں ، ورنہ ان کے پاس اینا کچھ نہیں جس سے وہ یہ کر شمہ دکھا سکیل ۔

نور کالفظ علم کے لیے بھی استعال ہوتا ہے ، اور اس کے برعکس جہل کو تاریکی اور ظلمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی اس معنی میں بھی کائنات کانور ہے کہ یہاں حقائق کاعلم اور راہ راست کاعلم اگر مل سکتا ہے تو اسی سے مل سکتا ہے۔ اللہ تعالی اس سے فیض حاصل کیے بغیر جہالت کی تاریکی اور نتیجۃ صلالت و گر اہی کے سوااور کیچھ ممکن نہیں ہے۔

#### سورةالنورحاشيهنمبر: 63 ▲

مبارک، لینی کثیر المنافع، بہت سے فائدوں کا حامل۔

#### سورةالنورحاشيهنمبر: 64 🛕

لیمنی جو کھلے میدان میں یااونچی جگہ واقع ہو، جہال صبح سے شام تک اس پر دھوپ پڑتی ہو۔ کسی آڑ میں نہ ہو کہ اس پر صرف صبح کی یاصرف شام کی دھوپ پڑے۔ زیتون کے ایسے در خت کا تیل زیادہ لطیف ہو تاہے اور زیادہ تیزروشنی دیتا ہے۔ محض شرقی یا محض غربی رخ کے در خت نسبةً غلیظ تیل دیتے ہیں اور چراغ میں ان کی روشنی ملکی رہتی ہے۔

#### سورةالنورحاشيهنمبر: 65 🛕

اس تمثیل میں چراغ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور طاتی سے کا ننات کو تشبیہ دی گئی ہے، اور فانوس سے مرادوہ پر دہ ہے جس میں حضرتِ حق نے اپنے آپ کو نگاہ خلق سے چھپار کھا ہے۔ گویا یہ پر دہ فی الحقیقت خِفاکا نہیں، شدت ظہور کا پر دہ ہے۔ نگاہ خلق جو اس کو دیکھنے سے عاجز ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ در میان میں تاریکی حائل ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ در میان کا پر دہ شفاف ہے اور اس شفاف پر دے سے گزر کر آنے والانور ایساشد ید اور بسیط اور محیط ہے کہ محدود طاقت رکھنے والی بینائیاں اس کا ادراک کرنے سے عاجز رہ گئی ہیں، یہ کمزور بینائیاں صرف ان محدود روشنیوں کا ادراک کر سکتی ہیں جن کے نادر کمی و بیشی ہوتی رہتی ہے، جو کبھی زائل ہوتی ہیں اور کبھی پیدا ہو جاتی ہیں، جن کے مقابلے میں کوئی تاریکی موجود ہوتی ہے اور اپنی ضد کے سامنے آگر وہ نمایاں ہوتی ہیں۔ لیکن نور مطلق جس کا کوئی مد مقابل نہیں، جو کبھی زائل نہیں ہوتا، جو سدا ایک بی شان سے ہر طرف چھایار ہتا ہے، اس کا ادراک ان کے بس سے باہر ہے۔

رہا یہ مضمون کہ "چراغ ایک ایسے در خت زیتون کے تیل سے روش کیاجا تا ہوجونہ شرقی ہونہ غربی "، توبہ صرف چراغ کی روشنی کے کمال اور اس کی شدت کا تصور دلانے کے لیے ہے۔ قدیم زمانے میں زیادہ سے زیادہ روشنی روغن زیتوں کے چراغوں سے حاصل کی جاتی تھی، اور ان میں روشن ترین چراغ وہ ہو تا تھا جو بلند اور کھلی جگہ کے در خت سے نکالے ہوئے تیل کا ہو۔ تمثیل میں اس مضمون کا مدعایہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات، جسے چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے، کسی اور چیز سے طاقت (Energy) حاصل کر رہی ہے، بلکہ مقصود نیا کہنا ہے کہ مثال میں معمولی چراغ نہیں بلکہ اس روشن ترین چراغ کا تصور کر وجو تمہارے مشاہدے میں آتا ہے۔ جس طرح ایسا چراغ سارے مکان کو جگمگا دیتا ہے اسی طرح اللہ کی ذات نے ساری کا نئات کو بقعہ نور بنار کھا ہے۔

اور یہ جو فرمایا کہ "اس کا تیل آپ سے آپ بھڑ کا پڑتا ہو چاہے آگ اس کونہ لگے "،اس سے بھی چراغ کی روشن کے زیادہ سے زیادہ تیز ہونے کا تصور دلانا مقصود ہے۔ یعنی مثال میں اس انتہائی تیزروشن کے چراغ کا تصور کر وجس میں ایسالطیف اور ایساسخت اشتعال پذیر تیل پڑا ہوا ہو۔ یہ تینوں چیزیں، یعنی زیتون، اور اس کا غیر شرقی و غربی ہونا، اور اسکے تیل کا آگ لگے بغیر ہی آپ سے آپ بھڑ کا پڑنا، مستقل اجزائے تمثیل نہیں بیں بلکہ پہلے جزء تمثیل یعنی چراغ کے ضمنی متعلقات ہیں اصل اجزائے تمثیل تین ہیں، چراغ، طاق، اور فانوس شفاف۔

آیت کا بیہ فقرہ بھی لا کُق توجہ ہے کہ "اس کے نور کی مثال ایس ہے"۔ اس سے وہ غلط فہمی رفع ہو جاتی ہے جو "اللہ آسانوں اور زمین کا نور ہے " کے الفاظ سے کسی کو ہو سکتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کو "نور " کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس کی حقیقت ہی بس "نور "ہونا ہے۔ حقیقت میں تو وہ ایک ذات کامل وا کمل ہے جو صاحب علم، صاحب قدرت، صاحب حکمت وغیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب نور بھی ہے۔ لیکن خود اس کو نور محض اس کے کمال نورانیت کی کی وجہ سے کہا گیا ہے جیسے کسی کے کمال فیاضی کا حال بیان کرنے کے لیے اس کو خود فیض کہہ دیا جائے، یا اس کے کمال خوبصورتی کا وصف بیان کرنے کے لیے خود اس کو کو سن کے لفظ سے تعبیر کر دیا جائے۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 66 ▲

یعنی اگرچہ اللہ کا یہ نور مطلق سارے جہان کو منور کر رہاہے ، مگر اس کا ادراک ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔
اس کے ادراک کی توفیق، اور اس کے فیض سے مستفیض ہونے کی نعمت اللہ ہی جس کو چاہتا ہے بخشا ہے۔
ور نہ جس طرح اندھے کے لیے دن اور رات بر ابر ہیں ، اسی طرح بے بصیرت انسان کے لیے بجلی اور سورج
اور چاند اور تاروں کی روشنی توروشن ہے مگر اللہ کا نور اس کو سجھائی نہیں دیتا۔ اس پہلوسے اس بد نصیب کے
لیے کا کنات میں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے۔ آئھوں کا اندھا اپنے یاس کی چیز نہیں دیکھ سکتا، یہاں تک

کہ جب اس سے ٹکر اکر چوٹ کھا تاہے تب اسے پیۃ چلتاہے کہ یہ چیزیہاں موجود تھی۔ اسی طرح بصیرت کا اندھاان حقیقوں کو بھی نہیں دیکھ سکتاجو عین اس کے پہلو میں اللہ کے نور سے جگمگار ہی ہوں۔ اسے ان کا پیۃ صرف اس وقت چلتاہے جب وہ ان سے ٹکر اکر اپنی شامت میں گر فتار ہو چکا ہو تاہے۔

#### سورةالنورحاشيهنمبر: 67 ▲

اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جانتا ہے کس حقیقت کو کس مثال سے بہترین طریقہ پر سمجھا یا جاسکتا ہے۔ دو سرے یہ کہ وہ جانتا ہے کون اس نعمت کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ جو شخص نور حق کا طالب ہی نہ ہو اور ہمہ تن اپنی دنیوی اغراض ہی میں گم اور مادی لذتوں اور منفعتوں ہی کی جستجو میں منہمک ہو، اسے زبر دستی نور حق دکھانے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس عطیے کا مستحق تو وہی ہے جسے اللہ جانتا ہے کہ وہ اس کا طالب اور مخلص طالب ہے۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 68 🔺

بعض مفسرین نے ان "گھروں" ہے مر اد مساجد لی ہیں، اور ان کو بلند کرنے سے مر اد ان کو تغمیر کرنا اور ان کی تعظیم و تکریم کرنالیا ہے۔ اور بعض دوسرے مفسرین ان سے مر ادائل ایمان کے گھر لیتے ہیں اور انہیں بلند کرنے کا مطلب ان کے نز دیک انہیں اخلاقی حیثیت سے بلند کرنا ہے۔ "ان مین اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے "، یہ الفاظ بظاہر مسجد والی تفسیر کے زیادہ مؤید نظر آتے ہیں، مگر غور کرنے سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ دوسری تفسیر کے بھی اسے بی مؤید ہیں جتنے پہلی تفسیر کے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کی شریعت کہانت زدہ مذاہب کی طرح عبادت کو صرف معبدوں تک ہی محدود نہیں رکھتے جہاں کا بمن یا پوجاری طبقے کے کسی فرد کی پیشوائی کے بغیر مر اسم بندگی ادا نہیں کیے جاسکتے، بلکہ یہاں مسجد کی طرح گھر بھی عبادت گاہ ہے اور ہر کی پیشوائی کے بغیر مر اسم بندگی ادا نہیں کیے جاسکتے، بلکہ یہاں مسجد کی طرح گھر بھی عبادت گاہ ہے اور ہر دی گئی ہیں، اس لیے دوسری تفسیر ہم کو موقع و محل کے لحاظ سے زیادہ لگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اگر چہ پہلی دی گئی ہیں، اس لیے دوسری تفسیر ہم کو موقع و محل کے لحاظ سے زیادہ لگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اگر چہ پہلی دی گئی ہیں، اس لیے دوسری تفسیر ہم کو موقع و محل کے لحاظ سے زیادہ لگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اگر چہ پہلی دی گئی ہیں، اس لیے دوسری تفسیر ہم کو موقع و محل کے لحاظ سے زیادہ لگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اگر چہ پہلی دی گلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اگر چہ پہلی

تفسیر کو بھی رد کر دینے کے لیے کوئی معقول دلیل نہیں ہے۔ کیامضا کقہ ہے اگر اس سے مر اد مومنوں کے گھر اور ان کی مسجدیں، دونوں ہی ہوں۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 69 🔼

یہاں ان صفات کی تشری کو ردی گئی جو اللہ کے نور مطلق کا ادراک کرنے اور اس کے فیض سے بہرہ مند ہونے کے لیے درکار ہیں۔ اللہ کی بانٹ اندھی بانٹ نہیں ہے کہ یو نہی جے چاہا الا مال کر دیا اور جے چاہا دیا۔ وہ جے دیتا ہے ، اور نعمت حق دینے کے معاملے میں جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اس کی محبت، اور اس سے دلچیں، اور اس کا خوف، اور اس کے انعام کی طلب، اور اس کے غضب سے بچنے کی خواہش موجود ہے۔ وہ دنیا پرستی میں گم نہیں ہے۔ بلکہ ساری مصرو فیتوں کے باوجود اس کے دل میں اپنے خدا کی یاد بسی رہتی ہے۔ وہ دنیا پرستی میں پڑا نہیں رہنا چاہتا بلکہ اس بلندی کو عملاً باوجود اس کے دل میں اپنے خدا کی یاد بسی رہتی ہے۔ وہ پستیوں میں پڑا نہیں رہنا چاہتا بلکہ اس بلندی کو عملاً اختیار کرتا ہے جس کی طرف اس کامالک اس کی رہنمائی کرے۔ وہ اس حیات چندروزہ کے فائدوں کا طلبگار نہیں ہے بلکہ اس کی نگاہ آخرت کی ابدی زندگی پر جمی ہوئی ہے۔ یہی کچھ دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آدمی کو اللہ کے نور سے بہرہ اندوز ہونے کی توفیق بخشی جائے۔ پھر جب اللہ دینے پر آتا ہے تواتنا دیتا ہے کہ آدمی کو اللہ کے نور سے بہرہ اندوز ہونے کی توفیق بخشی جائے۔ پھر جب اللہ دینے پر آتا ہے تواتنا دیتا ہے کہ آدمی کا ابنا دامن ہی نگ ہوتو دو سری بات ہے، ورنہ اس کی دین کے لیے کوئی حدونہایت نہیں ہے۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 70 🔼

لینی اس تعلیم حق کوبصد ق دل قبول کرنے سے انکار کر دیاجو اللہ کی طرف سے اس کے پیغمبروں نے دی ہے اور جو اس وقت اللہ کے پیغمبر سیدنا محمد سَلَّا اللّٰهِ کَا نور پانے والوں سے مر ادسچے اور صالح مومن ہیں۔ اس لیے اب ان کے مقابلے میں ان لوگوں کی حالت بتائی جارہی ہے جو اس نور کو پانے کے اصلی اور واحد ذریعے ، یعنی رسول ہی کامانے اور اس کا تباع کرنے سے انکار کریں اور محض زبان سے اقراری ہوں یا دل اور زبان دونوں ہی سے انکار کرمیں اور محض زبان سے اقراری ہوں یا دل اور زبان دونوں ہی سے انکاری ہوں۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 71 🔼

اس مثال میں ان لو گوں کا حال بیان ہواہے جو کفر و نفاق کے باوجو د بظاہر کچھ نیک اعمال بھی کرتے ہوں اور فی الجملیہ آخرت کے بھی قائل ہوں، اور اس خیال خام میں مبتلا ہوں کہ ایمان صادق اور صفات اہل ایمان، اور اطاعت واتباع رسول صَلَّاللَّيْمِ کے بغير ان کے بيران کے بيران کے بيران کے ليے بچھ مفيد ہوں گے۔مثال کے پیرایے میں ان کو بتایا جارہاہے کہ تم اپنے جن ظاہری و نمائشی اعمال خیر سے آخرت میں فائدے کی امید رکھتے ہو ان کی حقیقت سر اب سے زیادہ نہیں ہے۔ ریگستان میں چمکتی ہوئی ریت کو دور سے دیکھ کر جس طرح پیاسا بیہ سمجھتا ہے کہ یانی کا ایک تالاب موجیس مار رہاہے اور منہ اٹھائے اس کی طرف پیاس بجھانے کی امید لیے ہوئے دوڑ تا چلا جاتا ہے، اسی طرح تم ان اعمال کے جھوٹے بھروسے پر موت کی منز ل کا سفر طے کرتے چلے جارہے ہو۔ مگر جس طرح سراب کی طرف دوڑنے والا جب اس جگہ پہنچتاہے جہاں اسے تالاب نظر آرہاتھاتو بچھ نہیں یا تا،اسی طرح جب تم منزل موت میں داخل ہو جاؤگے تو تنہیں پہتہ چل جائے گاکہ بہاں کوئی ایسی چیز موجو د نہیں ہے جس کاتم کوئی فائدہ اٹھاسکو، بلکہ اس کے برعکس اللہ تمہارے کفرونفاق کا،اور ان بداعمالیوں کاجوتم ان نمائشی نیکیوں کے ساتھ کررہے تھے۔ حساب لینے اور پوراپورابدلہ دینے کے لیے موجو دہے۔

#### سورةالنورحاشيهنمبر: 72 ▲

اس مثال میں تمام کفار و منافقین کی حالت بیان کی گئی ہے جن میں نمائشی نیکیاں کرنے والے بھی شامل ہیں ۔
۔ ان سب کے متعلق بتا یا جارہا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی قطعی اور کامل جہالت کی حالت میں بسر کر رہے ہیں ،خواہ وہ دنیا کی اصطلاحوں میں علامہ دہر اور علوم و فنون کے استاذ الاسا تذہ ہی کیوں نہ ہوں۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی جگہ بھنسا ہوا ہو جہاں مکمل تاریکی ہو،روشنی کی ایک کرن تک نہ پہنچ سکتی ہو۔وہ سمجھتے ہیں کہ ایٹم بم اور ہائیڈرو جن بم اور آواز سے تیزر فار طیارے، اور چاند تک پہنچے والی ہوائیاں بنالینے کا

نام علم ہے۔ان کے نزدیک معاشیات اور مالیات اور قانون اور فلسفے میں مہارت کا نام علم ہے۔ گر حقیقی علم ایک اور چیز ہے، اور اس کی ان کو ہوا تک نہیں لگی ہے۔ اس علم کے اعتبار سے وہ جاہل محض ہیں، اور ایک ان پڑھ دیہاتی ذی علم ہے اگر وہ معرفت حق سے بہرہ مند ہو۔

## سورةالنورحاشيهنمبر: 73 🔺

یہاں پہنچ کر وہ اصل مدعا کھول دیا گیاہے جس کی تمہید آملے نور السّلوتِ وَالْاَرْضِ کے مضمون سے اٹھائی گئی تھی۔ جب کائنات میں کوئی نور در حقیقت اللہ کے نور کے سوانہیں ہے ، اور سارا ظہور حقائق اسی نور کی بدولت ہورہاہے ، توجو شخص اللہ سے نور نہ یائے وہ اگر کامل تاریکی میں مبتلانہ ہو گا تو اور کیا ہو گا۔ کہیں اور توروشنی موجود ہی نہیں ہے کہ اس سے ایک کرن بھی وہ یا سکے۔

#### رکو۲۶

ٱلَمْ تَرَانَ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ وَ الطَّيْرُ ضَفَّتٍ مُكُّلُّ قَلْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَ تَسْبِيْحَةُ وَاللَّهُ عَلِيُمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِلْهِ مُلْكُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيْرُ ﴿ اَلَمْ تَرَانَ اللَّهَ يُزْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجُعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ جِلْيه وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِمِنْ جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَّنُ يَّشَاءُ مُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ يَنْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ﴿ يُقَلِّبُ اللَّهُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ لِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّالْولِي الْاَبْصَادِ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْشِي عَلَى بَطْنِهِ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنَ يَّمْشِى عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنَ يَّمْشِى عَلَى اَرْبَعِ لَيَخُلُقُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ لَقَلُ أَنْزَلْنَا أَيْتٍ مُّبَيِّنْتٍ وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ٥ يَقُوْلُونَ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَ اَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقٌ مِّنْ مَعْدِ ذلِكَ وَمَا ٱولَيْكِ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُوٓ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَعْكُمَ بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِيْقُ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِنْ يَكُنَ لَّهُمُ الْحَقُّ يَا تُؤَا اللَّهِ مُنْ عِنِيْنَ ﴿ اَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ آمِ ارْتَابُوٓ ا آمْ يَخَافُونَ آنَ يَجِينَفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ مُبَلِ أُولَمِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ﴿

# رکوع ۲

74 کیاتم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی نسبیج کر رہے ہیں وہ سب جو آسانوں اور زمین میں ہیں اور وہ پر ندے جو پر پھیلائے اُڑ رہے ہیں؟ ہر ایک اپنی نماز اور نسبیج کا طریقہ جانتا ہے ، اور یہ سب جو پچھ کرتے ہیں اللہ اس سے با خبر رہتا ہے۔ آسانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔

کیاتم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہتہ آہتہ چلاتا ہے، پھر اس کے طکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹیکتے چلے آتے ہیں۔ اور وہ آسمان سے، اُن پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں، 75 اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچالیتا ہے۔ اُس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیر ہ کیے دیتی ہے۔ رات اور دن کا اُلٹ پھیر وہی کر رہا ہے۔ اِس میں ایک سبق ہے آ تکھوں والوں کے لیے۔

اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہاہے تو کوئی دوٹا نگوں پر اور کوئی چارٹا نگوں پر جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں، آگے صراطِ متنقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے۔ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔

یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسُول صَلَّاتِیْا ہے راور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ ﴿اطاعت سے ﴾ منہ موڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہر گزمومن نہیں ہیں۔ 76 جب ان کو بُلایا جاتا ہے اللہ اور رسُول کی طرف، تا کہ رسُول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے 77 توان میں

سے ایک فریق کُتر اجاتا ہے۔ <mark>78</mark> البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تور سُول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آجاتے ہیں۔ <mark>79</mark> کیااِن کے دلوں کو ﴿منافقت کا ﴾روگ لگاہوا ہے؟ یابیہ شک میں پڑے ہوئے ہیں ؟ یاان کو بیہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کار سُول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات بیہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ 80 ۂ ۲

# سورةالنورحاشيهنمبر: 74 🛕

اوپر ذکر آچکاہے کہ اللہ ساری کا ئنات کانورہے مگر اس نور کے ادراک کی توفیق صرف صالح اہل ایمان ہی کو نصیب ہوتی ہے، باتی سب لوگ اس نور کا مل و شامل کے محیط ہوتے ہوئے بھی اندھوں کی طرح تاریکی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اب اس نور کی طرف رہنمائی کرنے والے بے شار نشانات میں سے صرف چند کو بطور نمونہ پیش کیا جارہا ہے کہ دل کی آئکھیں کھول کر کوئی انہیں دیکھے تو ہر وقت ہر طرف اللہ کو کام کرتے دیکھ سکتا ہے۔ مگر جو دل کے اندھے ہیں وہ اپنے سرکے دیدے پھاڑ پھاڑ کر بھی دیکھتے ہیں تو انہیں بیولوجی اور زولوجی اور طرح کے دوسری لوجیاں تو اچھی خاصی کام کرتی نظر آتی ہیں مگر اللہ کہیں کام کرتا نظر نہیں آتا۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 75 ▲

اس سے مر اد سر دی سے جمے ہوئے بادل بھی ہوسکتے ہیں جنہیں مجازاً آسان کے پہاڑ کہا گیا ہو۔اور زمین کے پہاڑ کہا گیا ہو۔اور زمین کے پہاڑ کہا گیا ہو۔اور زمین کے پہاڑ بھی ہوسکتے ہیں جو آسان میں بلند ہیں، جن کی چوٹیوں پر جمی ہوئی برف کے اثر سے بسااو قات ہواا تنی سر دہو جاتی ہے کہ بادلوں میں انجماد پیدا ہونے لگتا ہے اور اولوں کی شکل میں بارش ہونے لگتی ہے۔

#### سورةالنورحاشيهنمبر: 76 ▲

یعنی اطاعت سے رو گر دانی ان کے دعوائے ایمان کی خو د تر دید کر دیتی ہے ، اور اس حرکت سے بیہ بات کھل جاتی ہے کہ انہوں نے جھوٹ کہا جب کہا کہ ہم ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 77 🛕

بیہ الفاظ صاف بتاتے ہیں کہ رسول سکی فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ رسول کی طرف بلایا جانا نہیں بلکہ اللہ اور رسول دونوں کی طرف بلایا جانا ہے۔ نیز اس آیت اور اوپر والی آیت سے یہ بات بلاکسی اشتباہ کے بالکل واضح ہو جاتی ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کے بغیر ایمان کا دعویٰ بے معنی ہے اور اطاعت خداور سول کا کوئی مطلب اس کے سوانہیں ہے کہ مسلمان بحیثیت فرد اور بحیثیت قوم اس قانون کے آگے جھک جائیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا ہے۔ یہ طرز عمل اگر وہ اختیار نہیں کرتے تو ان کا دعویٰ ایمان ایک منافقانہ دعویٰ ہے۔ (تقابل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نساء آیات 59۔ 61۔ مع حواثی 89 تا 92)۔

#### سورةالنورحاشيهنمبر: 78 🛕

واضح رہے کہ یہ معاملہ صرف نبی منگیاتی کی زندگی ہی کے لیے نہ تھا، بلکہ آپ منگیاتی کے بعد جو بھی اسلامی عورت کے منصب قضا پر ہواور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ منگیاتی کے مطابق فیطے کرے اس کی عدالت کا سمن دراصل اللہ اور رسول کی عدالت کا سمن ہے ، اور اس سے منہ موڑنے والا در حقیقت اس سے نہیں بلکہ اللہ اور رسول سے منہ موڑنے والا ہے۔ اس مضمون کی بیہ تشر سے خود نبی منگیاتی سے ایک مرسل حدیث میں مروی ہے جسے حسن بھر ک رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ من دعی الل حاکم من حکام المسلمین فیلم میں مروی ہے جسے حسن بھر ک رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ من دعی الل حاکم من حکام المسلمین فیلم میں مروی ہے جو حسن بھر ک رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ من دعی الل حاکم من حکام المسلمین فیلم عبی فیم قالم کی طرف بلایا جائے اور وہ عاضر نہ ہو تو وہ ظالم ہے۔ اس کا کوئی حق نہیں ہے "(احکام القر آن جصاص ج 3 ، ص 405)۔ بالفاظ دیگر ایسا شخص سزاکا بھی مستحق ہے ، اور مزید براں اس کا بھی مستحق ہے کہ اسے بر سر باطل فرض کر کے اس کے خلاف یک طرفہ فیصلہ دے دیا جائے۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 79 🔼

یہ آیت اس حقیقت کو صاف صاف کھول کر بیان کر رہی ہے کہ جو شخص شریعت کی مفید مطلب باتوں کو خوشی سے لیک کرلے لیے، مگر جو کچھ خدا کی شریعت میں اس کی اغراض وخواہشات کے خلاف ہو اسے رو کر دے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کے دوسرے قوانین کو ترجیج دے وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے۔ اس کا دعوائے ایمان حجمو ٹاہے، کیونکہ وہ ایمان خدا اور رسول پر نہیں، اپنی اغراض اور خواہشات پر رکھتا ہے۔ اس رویے کے ساتھ خدا کی شریعت کے کسی جز کواگر وہ مان بھی رہاہے تو خدا کی نگاہ میں اس طرح کے ماننے کی کوئی قدر وقیمت نہیں۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 80 ▲

لین اس طرز عمل کی تین ہی و جہیں ممکن ہیں۔ ایک بیر کہ آدمی سرے سے ایمان ہی نہ لایا ہو اور منافقانہ طریقے پر محض دھوکا دینے اور مسلم معاشر ہے میں شرکت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے مسلمان ہوگیا ہو۔ دوسرے بیر کہ ایمان لے آنے کے باوجو داسے اس امر میں ابھی تک شک ہو کہ رسول خداکا رسول ہے یا نہیں ، اور قر آن خدا کی کتاب ہے یا نہیں ، آخرت واقعی آنے والی ہے بھی یا یہ محض ایک افسانہ تراشیدہ ہے ، بلکہ خدا بھی حقیقت میں موجو دہے یا یہ بھی ایک خیال ہے جو کسی مصلحت سے گھڑ لیا گیا ہے۔ تیسرے یہ کہ فدا کو خدا اور رسول کو رسول مان کر بھی ان سے ظلم کا اندیشہ رکھتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ خدا کی کتاب نے فلاں حکم دے کر تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا اور خدا کے رسول کا فلاں ارشادیا فلاں طریقہ تو ہمارے لیے فلاں حتی نقصان دہ ہے۔ ان تینوں صور توں میں سے جو صورت بھی ہو ایسے لوگوں کے ظالم ہونے میں کوئی شخت نقصان دہ ہے۔ ان تینوں صور توں میں سے جو صورت بھی ہو ایسے لوگوں کے ظالم ہونے میں کوئی شرک نہیں۔ اس طرح کے خیالات رکھ کر جو شخص مسلمانوں میں شامل ہو تا ہے ، ایمان کا دعویٰ کر تا ہے ، ور مسلم معاشرے کا ایک رکن بن کر مختلف قسم کے ناجائز فائدے اس معاشرے سے حاصل کر تا ہے ، وہ ایسے شب وروز کے جھوٹ سے اور مسلم معاشرے کا ایک رکن بن کر مختلف قسم کے ناجائز فائدے اس معاشرے کہ اسے شب وروز کے جھوٹ سے بہت بڑا د غاباز ، خائن اور جعل ساز ہے۔ وہ اپنے نفس پر بھی ظلم کر تا ہے کہ اسے شب وروز کے جھوٹ سے بہت بڑا د غاباز ، خائن اور جعل ساز ہے۔ وہ اپنے نفس پر بھی ظلم کر تا ہے کہ اسے شب وروز کے جھوٹ سے بہت بڑا د غاباز ، خائن اور جعل ساز ہے۔ وہ اپنے نفس پر بھی ظلم کر تا ہے کہ اسے شب وروز کے جھوٹ سے بہت بڑا د غاباز ، خائن اور جعل ساز ہے۔ وہ اپنے نفس پر بھی طلم کر تا ہے کہ اسے شب وروز کے جھوٹ سے بہت بڑا د غاباز ، خائن اور جعل ساز ہے۔ وہ اپنے نفس پر بھی طلم کر تا ہے کہ اسے شب وروز کے جھوٹ سے

ذلیل ترین خصائل کا پیکر بناتا چلا جاتا ہے۔ اور ان مسلمانوں پر بھی ظلم کرتا ہے جو اس کے ظاہری کلمہ شہادت پر اعتماد کرکے اسے اپنی ملت کا ایک جزمان لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ طرح طرح کے معاشرتی، تمدنی، سیاسی اور اخلاقی تعلقات قائم کر لیتے ہیں۔

On Suran Man Colly

#### رکوء،

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُحُوَّا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَعْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَتُولُوا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا وَاُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَأُولَمِكَ هُمُ الْفَآ بِرُوۡنَ ﷺ وَ اَقُسَمُوا بِاللّهِ جَهۡلَ آيُمَانِهِمۡ لَيِنَ اَمَرۡتَهُمۡ لَيَغُرُجُنَّ ۗ قُلَ لّا تُقُسِمُوا ۚ طَاعَةٌ مَّعُرُوْفَةٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ اَطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُبِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُبِّلُتُمْ وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿ وَعَلَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَغُلِفَتَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَغُلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْ تَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِّلَتَّهُمْ مِّنَ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنًا لَيَعْبُدُوْنَنِي لَا يُشْرِكُوْنَ بِي شَيْعًا فَ مَنْ كَفَرَ بَعْلَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰ إِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ وَ اَقِينُمُوا الصَّلُوةَ وَ اٰتُوا الزَّكُوةَ وَ اَطِينُعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَأُوبُهُمُ النَّارُ ۗ وَ لَبِئُسَ الْمَصِيْرُ 🚊

### رکوء ،

ایمان لانے والوں کا کام توبیہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسُول کی طرف بُلائے جائیں تا کہ رسُول ان کے مقد مے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سُنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور سُول صَلَّى اللّٰہ عَلَیْ مُلِی کی فرمانبر داری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔

یہ ﴿منافق﴾ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قشمیں کھاکر کہتے ہیں کہ "آپ تھم دیں تو ہم گھروں سے کھڑے ہوں۔ "اِن سے کہو" قشمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے 81 ، تمہارے کر تُوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ 82 "کہو" اللہ کے مطبع بنو اور رسُول مَثَا لِیْنَا کے تابع فرمان بن کر رہو۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسُول مَثَا لِیْنَا پُر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اُس کا ذہہ دار وہ ہے اور تم پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اُس کے ذہہ دار تم۔ اُس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے۔ ورنہ رسُول مَثَا لِیُنَا کُمُ کُی ذہہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف تھم پہنچادے۔ "

اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے اُل لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اُسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح اُن سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بناچکا ہے، اُن کے لیے اُن کے اُس کے اُس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالے نے اُن کے حق میں پہند کیا ہے، اور اُن کی موجودہ کی حالتِ خوف کو امن سے بدل دے گا، بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ 38 اور جو اس کے بعد گفر کرے 48 تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکو ہ دو، اور سول مَنَافِیْنَامِ کی اطاعت کرو، اُمید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ گفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ ان کا ٹھکانا دوز نے ہے اور وہ بڑا ہی بُر اٹھکانا ہے۔ ط ک

# سورةالنورحاشيهنمبر: 81 🔺

دوسرا مطلب سے بھی ہو سکتا ہے کہ اہل ایمان سے جو اطاعت مطلوب ہے وہ معروف اور معلوم قسم کی اطاعت ہے جو ہر شبہ سے بالا تر ہو، نہ کہ وہ اطاعت جس کا یقین دلانے کے لیے قسمیں کھانے کی ضرورت بڑے اور پھر بھی یقین نہ آسکے۔جولوگ حقیقت میں مطبع فرمان ہوتے ہیں ان کارویہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ ہر شخص ان کے طرز عمل کو دیکھ کر محسوس کرلیتا ہے کہ بیہ اطاعت گزار لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ اسے رفع کرنے کے لیے قسمیں کھانے کی ضرورت پیش میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ اسے رفع کرنے کے لیے قسمیں کھانے کی ضرورت پیش میں کسی شک

# سورةالنورحاشيهنمبر: 82 🛕

یعنی بیہ فریب کاریاں مخلوق کے مقابلے میں تو شاید چل بھی جائیں مگر خدا کے مقابلے میں کیسے چل سکتی ہیں جو کھلے اور چھپے سب حالات، بلکہ دلول کے مخفی ارادے اور خیالات تک سے واقف ہے۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 83 🔺

جیسا کہ اس سلسلہ کلام کے آغاز میں ہم اشارہ کر چکے ہیں، اس ار شاد سے مقصود منافقین کو متنبہ کرناہے کہ اللہ نے مسلمان ہیں ہوں کا جو وعدہ کیاہے اس کے مخاطب محض مر دم شاری کے مسلمان نہیں ہیں بلکہ وہ مسلمان ہیں جو صادق الا بمان ہوں، اخلاق اور اعمال کے اعتبار سے صالح ہوں، اللہ کے لیندیدہ دین کا اتباع کرنے والے ہوں، اور ہر طرح کے شرک سے پاک ہو کر خالص اللہ کی بندگی وغلامی کے پابند ہوں۔ ان صفات سے عاری اور محض زبان سے ایمان کے مدعی لوگ نہ اس وعدے کے اہل ہیں اور نہ یہ ان سے کیا ہی گیاہے۔ لہذاوہ اس میں حصہ دار ہونے کی تو قع نہ رکھیں۔

بعض لوگ خلافت کو محض حکومت و فرمانر وائی اور غلبہ و تمکن کے معنی میں لے لیتے ہیں، پھر اس آیت سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جس کو بھی دنیامیں یہ چیز حاصل ہے وہ مومن اور صالح اور اللہ کے پیندیدہ دین کا ہیرو اور بندگی حق پر عامل اور شرک سے مجتنب ہے ، اور اس پر مزید ستم بیہ ڈھاتے ہیں کہ اپنے اس غلط نتیجے کو ٹھیک بٹھانے کے لیے ایمان ، صلاح ، دین حق ، عبادت الہی اور شرک ، ہر چیز کامفہوم بدل کروہ کچھ بناڈالتے ہیں جو ان کے اس نظریے کے مطابق ہو۔ یہ قرآن کی بدترین معنوی تحریف ہے جو یہود و نصاریٰ کی تحریفات سے بھی بازی لے گئی ہے۔اس نے قرآن کی ایک آیت کووہ معنی پہنا دیے ہیں جو پورے قرآن کی تعلیم کو مسخ کر ڈالتے ہیں اسلام کی کسی ایک چیز کو بھی اس کی جگہ پر باقی نہیں رہنے دیتے۔ خلافت کی اس تعریف کے بعد لا محالہ وہ سب لوگ اس آیت کے مصداق بن جاتے ہیں جنہوں نے تبھی دنیا میں غلبہ و تمکن پایاہے یا آج پائے ہوئے ہیں،خواہ وہ خدا، وحی،رسالت، آخرت ہر چیز کے منکر ہوں اور فسق و فجور کی ان تمام آلائشوں میں بری طرح کتھڑے ہوئے ہوں جنہیں قرآن نے کبائر قرار دیاہے ، جیسے سود ، زنا ، شراب اور جوا۔ اب اگریہ سب لوگ مومن صالح ہیں اور اسی لیے خلافت کے منصب عالی پر سر فراز کیے گئے ہیں تو پھر ایمان کے معنی قوانین طبیعی کو ماننے ، اور صلاح کے معنی ان قوانین کو کامیابی کے ساتھ استعال کرنے کے سوااور کیا ہو سکتے ہیں ؟ اور اللہ کا پیندیدہ دین اس کے سوااور کیا ہو سکتا ہے کہ علوم طبعی میں کمال حاصل کر کے صنعت و حرفت اور تجارت و سیاست میں خوب ترقی کی جائے ؟ اور اللہ کی بندگی کا مطلب پھر اس کے سوا اور کیارہ جاتا ہے کہ ان قاعدوں اور ضابطوں کی یابندی کی جائے جو انفرادی اور اجتماعی سعی وجہد کی کامیابی کے لیے فطر تأمفید اور ضروری ہیں ؟ اور شرک پھراس کے سوااور کس چیز کانام رہ جاتاہے کہ ان مفید قواعد وضوابط کے ساتھ کوئی شخص یا قوم کچھ نقصان دہ طریقے بھی اختیار کرلے؟ مگر کیا کوئی شخص جس نے کھلے دل اور کھلی آئکھوں سے تبھی قر آن کو سمجھ کریڑھاہو، یہ مان سکتا ہے کہ قر آن میں واقعی، ایمان اور عمل صالح اور دین حق اور عبادت الہی اور توحید اور شرک کے یہی معنی ہیں؟ یہ معنی یا تووہ شخص لے سکتا ہے جس نے تبھی پورا قرآن سمجھ کرنہ پڑھا ہو اور صرف کوئی آیت کہیں سے اور کوئی

کہیں سے لے کر اس کو اپنے نظریات و تصورات کے مطابق ڈھال لیا ہو ، یا پھر وہ شخص یہ حرکت کر سکتا ہے جو قر آن کو پڑھتے ہوئے ان سب آیات کو اپنے زعم میں سر اسر لغو اور غلط قرار دیتا چلا گیا ہو جن میں اللہ تعالیٰ کو واحد رب اور اللہ ، اور اس کی نازل کر دہ وحی کو واحد ذریعۂ ہدایت ، اور اس کے مبعوث کر دہ ہر پیغمبر کو حتمی طور پر واجب الاطاعت رہنماتسلیم کرنے کی دعوت دی گئی ہے ، اور موجو دہ دنیوی زندگی کے خاتمے پر ا یک دوسری زندگی کے محض مان لینے ہی کا مطالبہ نہیں کیا گیاہے بلکہ یہ بھی صاف صاف کہا گیاہے کہ جو لوگ اس زندگی میں اپنی جواب دہی کے تخیل سے منکر یا خالی الذہن ہو کر محض اس دنیا کی کامیابیوں کو مقصود سبجھتے ہوئے کام کریں گے وہ فلاح سے محروم رہیں گے۔ قرآن میں ان مضامین کو اس قدر کثرت سے اور ایسے مختلف طریقوں سے اور ایسے صریح و صاف الفاظ میں بار بار دہر ایا گیاہے کہ ہمارے لیے بیہ باور کرنامشکل ہے کہ اس کتاب کو ایماند اری کے ساتھ پڑھنے والا کوئی شخص تبھی ان غلط فہمیوں میں بھی پڑ سکتاہے جن میں آیت استخلاف کے بیرنے مفسرین مبتلا ہوئے ہیں۔ حالا نکہ لفظ خلافت واستخلاف کے جس معنی پر انہوں نے بیہ ساری عمارت کھڑی کی ہے وہ ان کا اپنا گھڑ اہوا ہے، قر آن کا جاننے والا کوئی شخص اس آیت میں وہ معنی تبھی نہیں لے سکتا۔

قر آن دراصل خلافت اور استخلاف کو تین مختلف معنوں میں استعمال کر تا ہے اور ہر جگہ سیاق و سباق سے پہتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کس معنی میں بیہ لفظ بولا گیاہے:

اس کے ایک معنی ہیں "خدا کے دیے ہوئے اختیارات کا حامل ہونا" اس معنی میں پوری اولاد آدم زمین میں خلیفہ ہے۔ دوسرے معنی ہیں "خدا کے افتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے امر شرعی (نہ کہ محض امر تکوینی) کے تحت اختیارات خلافت کو استعمال کرنا"۔اس معنی میں صرف مومن صالح ہی خلیفہ قراریا تاہے

، کیونکہ وہ صحیح طور پر خلافت کا حق ادا کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس کا فرو فاسق خلیفہ نہیں بلکہ باغی ہے ،

کیونکہ وہ مالک کے ملک میں اس کے دیے ہوئے اختیارات کونا فرمانی کے طریقے پر استعال کرتا ہے۔

تیسر نے معنی ہیں "ایک دور کی غالب قوم کے بعد دوسری قوم کااس کی جگہ لینا"۔ پہلے دونوں معنی خلافت

معنی "نیابت" سے ماخوذ ہیں ، اور یہ آخری معنی خلافت مجمعنی "جانشینی "سے ماخوذ۔ اور اس لفظ کے یہ دونوں

معنی لغت عرب میں معلوم و معروف ہیں۔

اب جو شخص بھی یہاں اس سیاق وسباق میں آیت استخلاف کو پڑھے گاوہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس امر میں شک نہیں کر سکتا کہ اس جگہ خلافت کالفظ اس حکومت کے معنی میں استعمال ہواہے جو اللہ کے امر شرعی کے مطابق (نہ کہ محض قوانین فطرت کے مطابق) اس کی نیابت کا ٹھیک ٹھیک حق ادا کرنے والی ہو۔ اسی لیے کفار تو در کنار ، اسلام کا دعویٰ کرنے والے منافقوں تک کو اس وعدے میں شریک کرنے سے انکار کیا جا ر ہاہے۔ اسی لیے فرمایا جارہاہے کہ اس کے مستحق صرف ایمان اور عمل صالح کی صفات سے متصف لوگ ہیں اسی لیے قیام خلافت کا ثمرہ یہ بتایا جارہاہے کہ اللہ کا پسند کر دہ دین، یعنی اسلام، مضبوط بنیا دوں پر قائم ہو جائے گا۔ اور اسی لیے اس انعام کو عطا کرنے کی شرط یہ بتائی جار ہی ہے کہ خالص اللہ کی بندگی پر قائم رہو جس میں شرک کی ذرہ برابر آمیز ش نہ ہونے یائے۔اس وعدے کو یہاں سے اٹھا کربین الا قوامی چوراہے پر لے پہنچنااور امریکہ سے لے کر روس تک جس کی کبریائی کاڈ نکا بھی دنیامیں نج رہاہواس کے حضور اسے نذر کر دیناجہالت کی طغیانی کے سوااور کچھ نہیں ہے۔ یہ سب طاقتیں بھی اگر خلافت کے منصب عالی پر سر فراز ہیں تو آخر فرعون اور نمر ود ہی نے کیا قصور کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لعنت کا مستحق قرار دیا؟ (مزید تشریکے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ،الا نبیاء ،حاشیہ 99)۔

اس جگہ ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے۔ یہ وعدہ بعد کے مسلمانوں کو توبالواسطہ پہنچا ہے۔ بلاواسطہ اس کے خاطب وہ لوگ تھے جو نبی مگانگی کے عہد میں موجود تھے۔ وعدہ جب کیا گیا تھااس وقت واقعی مسلمانوں پر حالت خوف طاری تھی اور دین اسلام نے ابھی جازی زمین میں بھی مضبوط جڑ نہیں پکڑی تھی۔ اس کے چند سمال بعد یہ حالت خوف نہ صرف امن سے بدل گئی بلکہ اسلام عرب سے نکل کر ایشیا اور افریقہ کے بڑے حصے پر چھا گیا اور اس کی جڑیں اپنی پیدائش کی زمین ہی میں نہیں ، کر ہُ زمین میں جم گئیں۔ یہ اس بات کا تاریخی ثبوت ہے کہ اللہ تعالی نے اپنا ہیہ وعدہ ابو بکر صدیق ، عمر فاروق اور عثمان غنی کے زمانے میں پورا کر دیا۔ اس کے بعد کوئی انصاف پہند آدمی مشکل ہی سے اس امر میں شک کر سکتا ہے کہ ان تینوں حضرات کی خلافت پر خود قر آن کی مہر تصدیق گی ہوئی ہے اور ان کے مومن صالح ہونے کی شہادت اللہ تعالی خود دے مطافت پر خود قر آن کی مہر تصدیق گی ہوئی ہے اور ان کے مومن صالح ہونے کی شہادت اللہ تعالی خود دے مطافت پر خود و قر آن کی مہر تصدیق گی ہوئی ہے اور ان کے مومن صالح ہونے کی شہادت اللہ تعالی خود دے مطافت پر خود قر آن کی مہر تصدیق گی ہوئی ہے اور ان کے مومن صالح ہونے کی شہادت اللہ تعالی خود دے مطاب ہونے کی شاہدت اس میں اگر کسی کو شک ہو تو نیج البلاغہ میں سیجہ ناور کھنے کے لیے کی تھی۔ اس میں وہ خطرت عمر کو ایرانیوں کے مقابلے پر خود جانے کے اراد ہے سے باز رکھنے کے لیے کی تھی۔ اس میں وہ فرماتے ہیں:

بن کر جے بیٹے رہیں اور عرب کی چکی کو اپنے گرد گھماتے رہیں اور یہیں سے بیٹے بیٹے جنگ کی آگ ہوڑ کاتے رہیں۔ ورنہ آپ اگر ایک دفعہ یہاں سے ہٹ گئے تو ہر طرف سے عرب کا نظام ٹوٹنا شروع ہو جائے گا اور نوبت یہ آ جائے گی کہ آپ کو سامنے کے دشمنوں کی بہ نسبت پیچے کے خطرات کی زیادہ فکر لاحق ہو گی۔ اور ادھر ایر انی آپ ہی کے اوپر نظر جمادیں گے کہ یہ عرب کی جڑ ہے ، اسے کاٹ دو تو بیڑ اپار ہے ، اس لیے دہ سارازور آپ کو ختم کر دینے پر لگادیں گے۔ رہی وہ بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ اس وقت بال عجم بڑی کثیر تعداد میں امنڈ آئے ہیں ، تو اس کا جو اب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم جو ان سے لڑتے رہے ہیں ، بلکہ اللہ کی تائید و نصر ہے ہی نے آئے تک ہمیں کامیاب کرایا ہے "۔

دیکھنے والاخودہی دیکھ سکتاہے کہ اس تقریر میں جناب امیر کس کو آیت استخلاف کامصداق کھہر ارہے ہیں۔
سورة المنور حاشیه نمبر: 84 🛕

کفرسے مر ادیبہال کفران نعمت بھی ہو سکتا ہے اور انکار حق بھی۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس کے مصد اق وہ لوگ ہوں گے جو نعمت خلافت پانے کے بعد طریق حق سے ہٹ جائیں اور دوسرے معنی کے لحاظ سے اس کے مصد اق منافقین ہوں گے جو اللہ کا بیہ وعدہ سن لینے کے بعد بھی اپنی منافقانہ روش نہ جچوڑیں۔

#### رکوم۸

يَاتُيُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ آيْمَانُكُمْ وَ الَّذِيْنَ لَمْ يَبُلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلْثَ مَرْتٍ مِنْ قَبْلِ صَلْوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلوةِ الْعِشَآءِ اللهُ عَوْرَتٍ تَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ لَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَغْضُكُمْ عَلَى بَعْض مُكَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ نَكُمُ الْآلِيتِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْ اكْمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَكَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ نَكُمُ التِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَالْقَوَاعِلُ مِنَ النِّسَآءِ الَّتِي لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنۡ يَّضَعۡنَ ثِيَابَهُنَّ غَيۡرَمُٰتَ بَرِّجْتٍ بِزِيۡنَةٍ ۚ وَأَنۡ يَّسۡتَعۡفِفُنَ حَيۡرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيمٌ ﴿ لَيْسَ عَلَى الْاَعْلَى حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى ٱنْفُسِكُمْ آنْ تَأْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآبِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ أَخَوْتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ عَمّْتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أَخُوَالِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ خلتِكُمْ أَوْمَا مَلَكُتُمُ مَّفَاتِحَةً أَوْصَدِيْقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيْعًا أَوْ ٱشْتَاتًا فَاذَا دَخَلْتُمُ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى ٱنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُلزكةً طَيِّبَةً مُكَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ نَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعُقِلُونَ ﴿

### رکوء ۸

85 اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک 86 اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پنچے ہیں 87 ، تین او قات میں اجازت لے کرتمہارے پاس آیا کریں: صبح کی نمازے پہلے ، اور دو پہر کو جبکہ تم کیڑے اُتار کرر کھ دیتے ہو، اور عشاء کی نمازے بعد یہ تین وقت تمہارے لیے پر دے کے وقت ہیں۔ 88 اِن کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ اُن پر ، 89 تنہیں ایک دُوسرے کے پاس بیں۔ 88 اِن کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ اُن پر ، 89 تنہیں ایک دُوسرے کے پاس بار بار آناہی ہو تا ہے۔ 90 اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے ، اور وہ علیم و حکیم ہے ۔ اور جب تمہارے بچ عقل کی حد کو پہنچ جائیں 19 تو چاہیے کہ اُسی طرح اجازت لیکر آیا کریں جس طرح اُن کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اِس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے ، اور وہ علیم و حکیم عرح اجازت لیتے رہے ہیں۔ اِس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے ، اور وہ علیم و حکیم ہے۔

اور جوعور تیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں 92 ، نکاح کی اُمید وار نہ ہوں ، وہ اگر اپنی چادریں اُتار کرر کھ دیں 93 تا ہم وہ بھی حیاداری ہی بر تیں 98 تو اُن پر کوئی گناہ نہیں ، بشر طیکہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔ 94 تا ہم وہ بھی حیاداری ہی بر تیں تو اُن کے حق میں اچھاہے ، اور اللہ سب کچھ سُنتا اور جانتا ہے۔

کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا، یالنگڑا، یا مریض ﴿ کسی کے گھر سے کھالے ﴾ اور نہ تمہارے اُوپر اِس میں کوئی مضا کقہ ہے کہ اپنے گھر وں سے کھاؤیا اپنے باپ دادا کے گھر وں سے ، یا اپنی ماں نانی کے گھر وں سے ، یا اپنی پھُوپھیوں اپنے بھائیوں کے گھر وں سے ، یا اپنی پھُوپھیوں کے گھر وں سے ، یا اپنی پھُوپھیوں کے گھر وں سے ، یا اپنی ماموؤں کے گھر وں سے ، یا ابنی خالاؤں کے گھر وں سے ، یا اُن گھر وں سے جن کی گئے ہوں تے جن کی گئے ہیں تھی کوئی حرج نہیں کہ تم کنجیاں تمہاری سُپر دگی میں ہوں ، یا اپنے دوستوں کے گھر وں سے ۔ عقل اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم

لوگ مل کر کھاؤیاالگ الگ۔ 96 البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کروتواپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، دُعائے خیر ، اللّٰہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی ، بڑی بابر کت اور پاکیزہ۔ اِس طرح اللّٰہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کر تاہے ، توقع ہے کہ تم سمجھ بُوجھ سے کام لوگے۔ گا

# سورةالنورحاشيهنمبر: 85 🔺

یہاں سے پھر احکام معاشرت کاسلسلہ شر وع ہو تاہے۔ بعید نہیں کہ سورہ نور کابیہ حصہ اوپر کی تقریر کے پچھ مدت بعد نازل ہواہو۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 86 🔺

جمہور مفسرین و فقہاء کے نزدیک اس سے مراد لونڈیاں اور غلام دونوں ہیں، کیونکہ لفظ عام استعال کیا گیا ہے۔ مگر ابن عمر اور مجاہد اس آیت میں مملو کوں سے مراد صرف غلام لیتے ہیں اور لونڈیوں کواس سے مشتیٰ کرتے ہیں۔ حالا نکہ آگے جو حکم بیان کیا گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس شخصیص کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ تخلیہ کے او قات میں جس طرح خود اپنے بچوں کا اچانک آجانا مناسب نہیں اسی طرح خاد مہ کا بھی آجانا غیر مناسب سے۔

یہ امر متفق علیہ ہے کہ اس آیت کا تھم بالغ و نابالغ دونوں قسم کے مملو کوں کے لیے عام ہے۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 87 🛕

دوسر اترجمہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بالغوں کاساخواب دیکھنے کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں۔ اسی سے فقہاء نے لڑکوں کے معاملے میں احتلام کو بلوغ کا آغاز مانا ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ لیکن جو ترجمہ ہم نے متن میں اختیار کیا ہے وہ اس بنا پر قابل ترجیح ہے کہ یہ حکم لڑکوں اور لڑکیوں ، دونوں کے لیے ہے ، اور احتلام کو علامت بلوغ قرار دینے کے بعد حکم صرف لڑکوں کے لیے خاص ہو جا تا ہے ، کیونکہ لڑکی کے معاملہ میں ایام ماہواری کا آغاز علامت بلوغ ہے نہ کہ احتلام۔ لہذا ہمارے نزدیک حکم کا منشا یہ ہے کہ جب تک گھر کے ایام ماہواری کا آغاز علامت بلوغ ہے نہ کہ احتلام۔ لہذا ہمارے نزدیک حکم کا منشا یہ ہے کہ جب تک گھر کے

بچاس عمر کونہ پہنچیں جس میں ان کے اندر صنفی شعور بیدار ہوا کر تاہے ،اور اس قاعدے کی پابندی کریں ،اور جب اس عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے لیے وہ حکم ہے جو آگے آر ہاہے۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 88 🔺

اصل میں لفظ عَوْرْتِ استعال ہوا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ " یہ تین وقت تمہارے لیے عورات ہیں "۔
عورت ار دو میں توصنف اُناٹ کے لیے بولا جاتا ہے مگر عربی میں اس کے معنی خلل اور خطرے کی جگہ کے ہیں، اور اس چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس کا کھل جانا آدمی کے لیے باعث شرم ہو، یا جس کا ظاہر ہو جانا اس کو ناگوار ہو، نیز اس معنی میں بھی یہ مستعمل ہے کہ کوئی چیز غیر محفوظ ہو۔ یہ سب معنی باہم قریبی مناسبت رکھتے ہیں اور آیت کے مفہوم میں کسی نہ کسی حد تک سبھی شامل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان او قات میں تم لوگ تنہا، یا اپنی بیویوں کے ساتھ الیسی حالتوں میں ہوتے ہو جن میں گھر کے بچوں اور خاد موں کا اچانک تمہارے پاس آ جانا مناسب نہیں ہے، لہذا اان کو یہ ہدایت کرو کہ ان تین وقتوں میں جب وہ تمہاری خلوت کی جگہ آنے لگیں تو پہلے اجازت لے لیا کریں۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 89 🛕

یعنی ان تین و قتوں کے سوا دو سرے او قات میں نابالغ بچے اور گھر کے مملوک ہر و قت عور توں اور مر دوں کے پاس ان کے کمرے میں یا ان کے تخلیے کی جگہ میں بلا اجازت آسکتے ہیں۔ اس صورت میں اگر تم کسی نا مناسب حالت میں ہو اور وہ بلا اجازت آ جائیں تو شہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا حق نہیں ہے ، کیونکہ پھر یہ شہاری اپنی حماقت ہوگی کہ کام کاج کے او قات میں اپنے آپ کو ایسی نامناسب حالت میں رکھو۔ البتہ اگر تخلیے کے مذکورہ بالا تین او قات میں وہ بلا اجازت آ جائیں ، تو وہ قصور وار ہیں اگر تمہاری تربیت و تعلیم کے باوجو دیہ حرکت کریں ، ورنہ تم خود گناہ گار ہواگر تم نے اپنے بچوں اور مملوکوں کویہ تہذیب نہیں سکھائی۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 90 🔼

یہ وجہ ہے اس اجازت عام کی جو تین او قات مذکورہ کے سوا دو سرے تمام او قات میں بچوں اور مملوکوں کو بلا اجازت آنے کے لیے دی گئی ہے۔ اس سے اصول فقہ کے اس مسکے پر روشنی پڑتی ہے کہ شریعت کے احکام مصلحت پر مبنی ہیں، اور ہر حکم کی کوئی نہ کوئی علت ضرور ہے، خواہ وہ بیان کی گئی ہویانہ کی گئی ہو۔ سورة النور حاشیہ نمبر: 91 کے

یعنی بالغ ہو جائیں۔ جبیبا کہ اوپر حاشیہ نمبر 87 میں بیان کیا جا چکا ہے لڑکوں کے معاملے میں احتلام اور لڑ کیوں کے معاملے میں ایام ماہواری کا آغاز علامت بلوغ ہے۔ لیکن جو لڑکے اور لڑ کیاں کسی وجہ سے دیر تک ان جسمانی تغیر ات سے خالی رہ جائیں ان کے معاملہ میں فقہاء کے در میان اختلاف ہے۔امام شافعی ہامام ابویوسف، امام محمد، اور امام احمد کے نز دیک اس صورت میں 15 برس کے لڑکے اور لڑکی کو بالغ سمجھا جائے گا،اور امام ابو حنیفہ گا بھی ایک قول اس کی تائید میں ہے۔ لیکن امام اعظم کامشہور قول بیہ ہے کہ اس صورت میں 17 برس کی لڑ کی اور 18 برس کے لڑ کے کو بالغ قرار دیا جائے گا۔ یہ دونوں قول کسی نص پر نہیں بلکہ فقیہانہ اجتہاد پر مبنی ہیں ، لہذا ضروری نہیں ہے کہ تمام دنیا میں ہمیشہ 15 یا 18 برس کی عمر ہی کو غیر مختلم لڑ کوں اور غیر حائضہ لڑ کیوں کے معاملے میں حد بلوغ مانا جائے۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں ، اور مختلف زمانوں میں جسمانی نشو و نماکے حالات مختلف ہوا کرتے ہیں۔اصل چیزیہ ہے کہ عموماً کسی ملک میں جن عمروں کے لڑ کوں اور لڑ کیوں کو احتلام اور ایام ماہواری ہونے شر وع ہوتے ہوں ان کا اوسط فرق نکال لیا جائے ، اور بھر جن لڑ کوں اور لڑ کیوں میں کسی غیر معمولی وجہ سے بیہ علامات اپنے معتاد وفت پر نہ ظاہر ہوں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مغناد عمریر اس اوسط کا اضافہ کر کے اسے بلوغ کی عمر قرار دے دیا جائے۔ مثلاً کسی ملک میں بالعموم کم سے کم 12 اور زیادہ سے زیادہ 15 برس کے لڑکے کو احتلام ہوا کرتا ہو، تو اوسط فرق ڈیڑھ سال ہو گا،اور غیر معمولی قشم کے لڑکوں کے لیے ہم ساڑھے سولہ برس کی عمر کو سن بلوغ قرار دے سکیس

گے۔اسی قاعدے پر مختلف ممالک کے اہل قانون اپنے ہاں کے حالات کالحاظ کرتے ہوئے ایک حد مقرر کر سکتے ہیں۔

15 برس کی حد کے حق میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، اور وہ ابنِ عمر گی پیر روایت ہے کہ میں 14 سال کا تھا جب غزوہُ احد کے موقع پر نبی صَلَّالِیَّیِّمِ کے سامنے پیش ہوا اور آپ صَلَّالِیْنِیِّم نے مجھے شریک جنگ ہونے اجازت نہ دی پھر غزوۂ خندق کے موقع پر ، جبکہ میں 15 سال کا تھا، مجھے دوبارہ پیش کیا گیااور آپ سَلَی لَیْا مِنْ مجھ کو اجازت دے دی (صحاح ستہ و مسند احمہ )۔ لیکن بیہ روایت دووجوہ سے قابل استدلال نہیں ہے۔ اول بیہ کہ غزوہ احد شوال 3 ھے کا واقعہ ہے اور غزوہ خندق بقول محمد بن اسحاق شوال 5 ھ میں اور بقول ابن سعد ذی القعدہ 5 میں پیش آیا۔ دونوں واقعات کے در میان بورے دو سال یا اس سے زیادہ کا فرق ہے۔ اب اگر غزوہ احد کے زمانے میں ابن عمر 14 سال کے تھے تو کس طرح ممکن ہے کہ غزوہ خندق کے زمانے میں وہ صرف 15 سال کے ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے 12 سال 11 مہینے کی عمر کو 14 سال ، اور 15 برس 11 مہینے کی عمر کا 15 سال کہہ دیا ہو۔ دوسری وجہ بیر ہے کہ لڑائی کے لیے بالغ ہونا اور چیز ہے اور معاشر تی معاملات میں قانوناً نابالغ ہونااور چیز۔ان دونوں میں کوئی لاز می تعلق نہیں ہے کہ ایک کو دوسرے کے لیے دلیل بنایاجا سکے۔للہٰدا صحیح یہ ہے کہ غیر مختلم لڑ کے کے لیے 15 برس کی عمر مقرر کرناایک قیاسی واجتہادی حکم ہے، کوئی منصوص حکم نہیں ہے۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 92 🛕

اصل میں لفظ **قَوَا عِدُّمِنَ النِّسَآءِ کے** الفاظ استعال ہوئے ہیں، یعنی "عور توں میں سے جو بیٹھ چکی ہوں" یا" بیٹھی ہوئی عور تیں "۔اس سے مراد ہے سن یاس، یعنی عورت کا اس عمر کو پہنچ جانا جس میں وہ اولا دیبید ا کرنے کے قابل نہ رہے ، اس کی اپنی خواہشات بھی مریجی ہوں اس کو دیکھ کر مردوں میں بھی کوئی صنفی جذبہ نہ پیدا ہو سکتا ہو۔اسی معنی کی طرف بعد کا فقرہ اشارہ کر رہاہے۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 93 🔼

اصل الفاظ ہیں بیّضَعُن شِیّابَهُنَّ،" اپنے کپڑے اتار دیں"۔ مگر ظاہر ہے کہ اس سے مر اد سارے کپڑے اتار کر بر ہنہ ہو جانا تو نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تمام فقہاء اور مفسرین نے بالا تفاق اس سے مر ادوہ چادریں لی ہیں جن سے زینت کو چھپانے کا حکم سور احزاب کی آیت یُکُونِیْنَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَا بِیْبِهِنَّ میں دیا گیا تھا۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 94 🛆

اصل الفاظ ہیں تھیڈر مُت ہُرِّ جُتِ بِیزِیْنَ تِے زینت کے ساتھ تبر اُج کرنے والی نہ ہوں "۔ تَبَر اُج کے معنی ہیں اظہار و نمائش کے۔ بارج اس کھلی کشتی یا جہاز کو کہتے ہیں جس پر حصِت نہ ہو۔ اسی معنی میں عورت کے لیے یہ لفظ اس وقت ہو لتے ہیں جبکہ وہ مر دول کے سامنے اپنے حسن اور اپنی آرائش کا اظہار کرے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ چادر اتار دینے کی یہ اجازت ان ہوڑھی عور تول کو دی جار ہی ہے جن کے اندر بن کھن کر رہنے کا شوق باقی نہ رہا ہو اور جن کے صنفی جذبات سر دیڑ چکے ہوں۔ لیکن اگر اس آگ میں کوئی چنگاری اجھی باقی ہو اور وہ نمائش زینت کی شکل اختیار کر رہی ہو تو پھر اس اجازت سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 95 🛕

اس آیت کو سمجھنے کے لیے تین باتوں کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ اول میہ کہ آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ بیار، کنگڑے، اندھے اور اسی طرح دوسرے معذور لوگوں کے بارے میں ہے، اور دوسر اعام لوگوں کے بارے میں۔ دوم یہ کہ قرآن کی اخلاقی تعلیمات سے اہل عرب کی ذہنیت میں جو زبر دست انقلاب واقع ہوا تھااس کی وجہ سے حرام و حلال اور جائز و ناجائز کی تمیز کے معاملے میں ان کی حس انتہائی نازک ہو گئی تھی۔ ابنِ عباسٌ کے بقول، اللہ تعالی نے جب ان کو تکم دیا کہ لا تأکُلُوآ آمُوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِل (ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ) تولوگ ایک دوسرے کے ہاں کھانا کھانے میں بھی سخت احتیاط برتنے لگے تھے، حتیٰ کہ بالکل قانونی شرطوں کے مطابق صاحب خانہ کی دعوت واجازت جب تک نہ ہو، وہ سمجھتے تھے کہ کسی عزیزیا دوست کے ہاں کھانا بھی نا جائز ہے۔ سوم پیر کہ اس میں اپنے گھروں سے کھانے کا جو ذکر ہے وہ اجازت دینے کے لیے نہیں بلکہ یہ ذہن نشین کرنے کے لیے ہے کہ اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ہاں کھانا بھی ایساہی ہے جیسے اپنے ہاں کھانا، اور نہ ظاہر ہے کہ اپنے گھر سے کھانے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہ تھی۔ ان تین ہاتوں کو سمجھ لینے کے بعد آیت کا یہ مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ جہاں تک معذور آدمی کا تعلق ہے، وہ اپنی بھوک رفع کرنے کے لیے ہر گھر اور ہر جگہ سے کھا سکتا ہے، اس کی معذوری بجائے خود سارے معاشرے پر اس کا حق قائم کر دیتی ہے۔ اس لیے جہاں سے بھی اس کو کھانے کے لیے ملے وہ اس کے لیے جائز ہے۔ رہے عام آدمی، توان کے لیے ان کے اپنے گھر اور ان لو گوں کے گھر جن کا ذکر کیا گیاہے ، یکسال ہیں۔ ان میں سے کسی کے ہاں کھانے کے لیے اس طرح کی شر طوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب خانہ با قاعدہ اجازت دے تو کھائیں ورنہ خیانت ہو گی۔ آدمی اگر ان میں سے کسی کے ہاں جائے اور گھر کامالک موجو د نہ ہو اور اس کے بیوی بیچے کھانے کو کچھ بیش کریں تو بے تکلف کھایا جاسکتاہے۔

جن رشتہ داروں کے نام یہاں لیے گئے ہیں ان میں اولا د کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ آدمی کی اولا د کا گھر اس کا اپناہی گھرہے۔ دوستوں کے معاملے میں بیہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ ان سے مر اد بے تکلف اور حبگری دوست ہیں جن کی غیر موجو دگی میں اگریارلوگ ان کاحلوااڑا جائیں تونا گوار گزرناتو در کنار انہیں اس پر الٹی خوشی ہو۔

#### سورةالنورحاشيهنمبر: 96 🔺

قدیم زمانے کے اہل عرب میں بعض قبیلوں کی تہذیب یہ تھی کہ ہر ایک الگ الگ کھانا لے کر بیٹے اور کھائے۔ وہ مل کر ایک ہی جگہ کھانا برا سمجھتے تھے، جبیبا کہ ہندوؤں کے ہاں آج بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس بعض قبیلے تنہا کھانے کو براجانتے تھے، حتی کہ فاقہ کر جاتے تھے اگر کوئی ساتھ کھانے والانہ ہو۔ یہ آیت اسی طرح کی یابندیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے۔

#### رکوعه

اِنَّمَا الْمُؤْمِ نُوْنَ الَّذِيْنَ امَ نُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَإِذَا كَانُوْا مَعَدُ عَلَى آمُ جَامِعٍ لَّمْ يَلْهَ بُوا اللهِ وَ رَسُوْلِهِ أَفَا اللهِ عَتَى يَسْتَا فِرْنُونَ فِي اللهِ وَ رَسُوْلِهِ أَفَا ذَا اللهَ عَنْ اللهِ وَ رَسُوْلِهِ أَفَا ذَا اللهَ عَنْ اللهُ ا

#### رکوع ۹

97 مومن تواصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اُس کے رسُول صَلَّا لَیْدُیْم کو دل سے مانیں اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسُول صَلَّا لَیْدُیْم کے ساتھ ہوں تو اُس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ 98 جو لوگ تم سے اجازت مانگیں 99 تو مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسُول صَلَّا لَیْدُیْم کے مانے والے ہیں، پس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں 99 تو جسے تم چاہوا جازت دے دیا کرو 100 اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دُعائے مغفرت کیا کرو، 101 اللہ یقیناً غفور ور جیم ہے۔

مسلمانو، اپنے در میان رسُول مَنَّالِیْکِیْمِ کے بُلانے کو آپس میں ایک دُوسرے کاسائلانانہ سمجھ بیٹھو۔ 102 اللہ اُن لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دُوسرے کی آڑ لیتے ہوئے بیچیئے سے سٹک جاتے ہیں۔ 103 رسُول مَنَّالِیْکِمْ کے عَلَم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرناچا ہیے کہ وہ کسی فتنے میں گر فتار نہ ہو جائیں 104 رسُول مَنَّالِیْکُمْ کے عَلَم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرناچا ہیے کہ وہ کسی فتنے میں گر فتار نہ ہو جائیں 104 یاان پر در دناک عذاب نہ آجائے۔ خبر دار رہو، آسان و زمین جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ تم جس روث تم اُس کی طرف بیٹو گے وہ تمہیں بتادے گا کہ تم کیا پچھ کرکے آئے ہو۔وہ ہر چیز کاعِلم رکھتا ہے۔ ج و

### سورةالنورحاشيهنمبر: 97 🛕

# سورةالنورحاشيهنمبر: 98 🔺

یمی حکم نبی صَلَّاتِیْنِمْ کے بعد آپ صَلَّاتِیْنِمْ کے جانشینوں اور اسلامی نظام جماعت کے امر اء کا بھی ہے۔ جب کسی اجتماعی مقصد کے لیے مسلمانوں کو جمع کیا جائے ، قطع نظر اس سے کہ جنگ کا موقع ہو یا حالت امن کا ، بہر حال ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ امیر کی اجازت کے بغیر واپس چلے جائیں یا منتشر ہو جائیں۔

#### سورةالنورحاشيهنمبر: 99 🛕

اس میں بیہ تنبیہ ہے کہ کسی واقعی ضرورت کے بغیر اجازت طلب کرناتو سرے سے ہی ناجائز ہے۔جواز کا پہلو صرف اس صورت میں نکلتاہے جبکہ جانے کے لیے کوئی حقیقی ضرورت لاحق ہو۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 100 🔼

یعنی ضرورت بیان کرنے پر بھی اجازت دینا یانہ دینار سول کی ، اور رسول کے بعد امیر جماعت کی مرضی پر موقوف ہے اگروہ سمجھتا ہو کہ اجتماعی ضرورت اس شخص کی انفراد کی ضرورت کی بہ نسبت زیادہ اہم ہے تووہ پوراحق رکھتا ہے کہ اجازت نہ دے ، اور اس صورت میں ایک مومن کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔

### سورةالنورحاشيهنمبر: 101 ▲

اس میں پھر تنبیہ ہے کہ اجازت طلب کرنے میں اگر ذراسی بہانہ بازی کا بھی دخل ہو، یاا جتماعی ضروریات پر انفرادی ضروریات کو مقدم رکھنے کا جذبہ کار فرما ہو توبہ ایک گناہ ہے۔ للہذار سول اور اس کے جانشین کو صرف اجازت دیے ہی پر اکتفانہ کرنا چاہیے بلکہ جسے بھی اجازت دیے، ساتھ کے ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ خدا تمہیں معاف کرے۔

#### سورةالنورحاشيهنمبر: 102 ▲

اصل میں لفظ دُعَاَء استعال ہواہے جس کے معنی بلانے کے بھی ہیں اور دعاکرنے اور پکارنے کے بھی۔ نیز دُعاَ استعال ہواہے جس کے معنی بلانے کے بھی ہیں اور دعاکر نے اور پکارنے کے بھی۔ نیز دُعاَء الرَّسُوْلِ کے معنی رسول کا بلانا یا دعاء کرنا بھی ہو سکتا ہے اور رسول کو پکارنا بھی۔ ان مختلف معنوں کے لحاظ سے آیت کے نتین مطلب ہو سکتے ہیں اور تینوں ہی صحیح ومعقول ہیں:

اول میہ کہ "رسول سُلُی ٹیٹی کے بلانے کو عام آدمیوں میں سے کسی کے بلانے کی طرح نہ سمجھو" یعنی رسول سُلُی ٹیٹی کی طرح نہ سمجھو" یعنی رسول سُلُی ٹیٹی کا بلاوا غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ دوسرا کوئی بلائے اور تم لبیک نہ کہو تو تمہیں آزادی ہے ، لیکن رسول سُلُی ٹیٹی ملائے اور تم بلائے اور تم نہ جاؤ، یادل میں ذرہ برابر بھی تنگی محسوس کروتوایمان کا خطرہ ہے۔

دوم یہ کہ "رسول مُنگی اُنگیم کی دعا کو عام آدمیوں کی سی دعانہ سمجھو" وہ تم سے خوش ہو کر دعا دیں تو تمہارے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ، اور ناراض ہو کر بد دعا دے دیں تو تمہاری اس سے بڑھ کر کوئی بد نصیبی نہیں۔

سوم یہ کہ "رسول سَکُانِیْا مِنْ کَا پِکارناعام آدمیوں کے ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح نہ ہونا چاہیے"۔ یعنی تم عام آدمیوں کو جس طرح ان کے نام لے کر بآواز بلند پکارتے ہواس طرح رسول الله سَکَانِیْا ہِمُ کونہ پکارا کرو۔ اس معاملے میں ان کا انتہائی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے ، کیونکہ ذراسی بے ادبی بھی اللہ کے ہاں مواخذے سے نہ نیج سکے گی۔

یہ تینوں مطلب اگرچہ معنی کے لحاظ سے صحیح ہیں اور قر آن کے الفاظ تینوں کو شامل ہیں، لیکن بعد کے مضمون سے پہلا مطلب ہی مناسبت رکھتا ہے۔

#### سورةالنورحاشيهنمبر: 103 ▲

یہ منافقین کی ایک اور علامت بتائی گئی ہے کہ اسلام کی اجتماعی خدمات کے لیے جب بلایا جاتا ہے تو وہ آتو جاتے ہیں، کیکن بیہ حاضری ان کو سخت نا گوار جاتے ہیں، کیکن بیہ حاضری ان کو سخت نا گوار ہوتی ہے اور کسی نہ کسی طرح جھیا کر نکل بھا گتے ہیں۔

# سورةالنورحاشيهنمبر: 104 ▲

امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فتنے کا مطلب "ظالموں کا تسلط"لیا ہے۔ لیعنی اگر مسلمان رسول اللہ مسلّی اللہ عنی کی بیہ کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے توان پر جابر و ظالم حکمر ال مسلط کر دیے جائیں گے۔ بہر حال فتنے کی بیہ بھی ایک صورت ہوسکتی ہے اور اس کے سوادو سری بے شار صور تیں بھی ممکن ہیں۔ مثلاً آپس کے تفرقے اور خانہ جنگیاں ، اخلاقی زوال ، نظام جماعت کی پر اگندگی ، داخلی انتشار ، سیاسی اور مادی طاقت کا ٹوٹ جانا ، غیر دل کا محکوم ہو جاناو غیر ہے۔